



- كلمطيب والة إلا الله "كقاف و يبلقدم برها و پهرالله كى مدة يكى
  - الله کابندول سے عجیب خطاب
- 🖸 اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پراعلان جنگ
- 🖸 سحدول کی کثر ت اللہ کے قرب کا ذریعہ
- 🖸 دوعظیم تعتیں اوران کی طرف سے غفلت
- جنت اوردوز خ بر بردے بڑے ہوئے ہیں

- - ۞ دوسرول كوتكليف سے بحايے
    - 🔾 بے حیائی کوروکو۔ورنہ.....
      - o حاكى هاظت كطريق
      - ٥ كسى نيكى كوحقير مت مجھو
      - كون سائل" صدقة" ٢

تُنْ الاسلام حذرت مُولانا مُفَعَى حُكُرَ مَعَى عُمْمَاني اللهُ





### جمله حقوق تجق ناشر محفوظ ہیں

: فَ الاسلام صَرَت مُولِنا مُفَقَى عُنْ مَنْ عَلَيْهُمُ الْنِي عَلَيْهُمُ

ضبط وترتبيب : مولانامحرعبدالله يمن صاحب التاذ باسدار الطوم رابي.

تارخُ اشاعت : ١٠١٥ع

: میمن اسلامک پبلشرز

: محمد مشهودالحق كليانوى

حكومت بإكستان كالي رائنش رجشر يثن نمبر

#### ملنے کے پتے

میمن اسلامک پبلشه ز، کراچی \_: 97 54 920-0313

مكتبه معارف القرآن ، دارالعلوم كرا جي ١٣

بيت القرآن ، حيوني تحثى حيدرآباد

# ادارة المعارف، دارالعلوم كراحي ١٣ 🯶 مكتيدرهمانيه،أردوبازار،لابور

 مكتبة العلوم ، سلام كتب ماركيث بنورى ٢ دُن كرا چى کتبدسیداحمشهبید، اُردوبازار، لا مور

 کتب فاندا شرفیه، قاسم سینز أردو بازار کرایی کتبدرشدید، سرکی دو ڈکوئٹہ

کتیم قاروق، شاه نیمل کالونی، نز دجامعه فاروتیه، کراچی
 دارالخلام، پشاور

 گتبدفاروتیه، متگوراسوات کتنه علمیه، جی ٹی روڈ اکوڑ اختک

## يبش لفظ

شخ الاسلام حفرت مولانامفتي محمدتقي عثماني صاحب مظلهم

ٱلْحَمُّدُيلِهِ وَكَفَى وَسَلاَمٌ عَلَى عِبَادِةِ الَّذِينَ اصْطَفَى

أَمَا بَعُلَ!

اپنے بعض بزرگوں کے ارشاد کی تعمیل میں احقر کئی سال سے جمعہ کے روز عصر کے بعد جامع مجد بیت المکرم گلش اقبال کرا پی میں اپنے اور سننے والوں کے فائدے کے لئے کچھ دین کی باتیں کیا کرتا ہے۔ اس مجلس میں ہرطبقہ خیال کے حضرات اورخوا تین شریک ہوتے ہیں، الحمد للداحقر کوذاتی طور پر بھی اس کا فائدہ ہوتا ہے، اور بفضلہ تعالی سامعین بھی فائدہ محسوس کر تے ہیں، اللہ تعالی اس سلسلے کوہم سب کی اصلاح کا ذریعہ بنائیں، آمین۔

احقر کے معاون خصوصی مولا نا عبداللہ میمن صاحب سلمہ نے پچھ مرصے سے احقر کے ان بیا نات کو ٹیپ ریکارڈ کے ذریعہ محفوظ کر کے ان کے کیسٹ تیار کرنے اور ان کی نشر واشاعت کا اہتمام کیا جس کے بارے میں دوستوں سے معلوم ہوا کہ بفضلہ تعالی ان سے بھی مسلمانوں کوفائدہ پہنچ رہا ہے۔

ان کیسٹوں کی تعداداب غالباً سوسے زائد ہوگئ ہے۔ انہی میں سے پچھ کیسٹوں کی تقاریر مولا ناعبداللہ میمن صاحب سلمہ نے قلمبند بھی فرمالیں، اوران کو

چھوٹے چھوٹے کتا بچوں کی شکل میں شائع کیا ۔اب وہ ان تقاریر کا ایک مجموعہ "اصلاحی خطبات" کے نام سے شائع کررہے ہیں۔

ان میں ہے بعض نقار پر پراحقر نے نظر ثانی بھی کی ہے۔ اور مولا ناموصوف نے ان پرایک مفید کام میجھی کیا ہے کہ نقار پر میں جواحادیث آئی ہیں، ان کی تخریج کر کے ان کے حوالے بھی درج کردیے ہیں۔ اور اس طرح ان کی افادیت بڑھ گئ ہے۔

اس کتاب کے مطالعے کے وقت ہے بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ہے کوئی افاعدہ تصنیف نہیں ہے مطالعے کے وقت ہے بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ ہے کوئی باقاعدہ تصنیف نہیں ہے، بلکہ تقریروں کی تلخیص ہے جوکیسٹوں کی مدد سے تیار کی گئ ہے، لہذااس کا اسلوب تحریری نہیں بلکہ خطابی ہے۔ اگر کسی مسلمان کوان باتوں سے فائدہ پہنچ تو می خض اللہ تعالی کا کرم ہے جس پر اللہ تعالی کا شکراداکرنا چاہئے ،اورا گرکوئی بات غیر مفید ہے، تو وہ یقینا احقر کی کی غلطی یا کوتا ہی کی وجہ سے ہے۔ لیکن المحمد للہ ،ان بیانات کا مقصد تقریر برائے تقریر نہیں، بلکہ سب سے پہلے اپنے آپ کواور پھرسامعین کوا پی اصلاح کی طرف متوجہ کرنا ہے۔

نه به حرف ساخته سرخوهم ، نه به نقش بسته مشوهم نفسے بیادتوی زنم ، چه عبارت و چه معالینم

الله تعالی این فضل وکرم سے ان خطبات کوخوداحقر کی اور تمام قارئین کی اصلاح کاذریعہ بنا سی ،اوریہ ہم سب کے لئے ذخیرہ آخرت ثابت ہوں۔الله تعالی سے مزید دعاہے کہ وہ ان خطبات کے مرتب اور ناشر کو بھی اس خدمت کا بہترین صلہ

عطافر مائيں - آمين -

محسد تقيعتاني

#### عسرض نامشر

محترم قارئين كرام\_\_\_\_السلامليكم ورحمة الله وبركامة

الحمد للد ''اصلاحی خطبات' کی اکیسویں جلد آپ تک پہنچانے کی سعادت حاصل کررہے ہیں۔ جلد ۲۰ کی مقبولیت اورافادیت کے بعد مختلف حضرات کی طرف سے اس سلسلے کو جاری رکھنے کی خواہش ظاہر کی گئی کہ ای نام سے مزید اشاعت کی جائے اور اس سلسلے کو آگے جاری رکھا جائے ، اوراب الحمد للہ ، دن رات کی محنت اور کوشش کے نتیج میں بہت کم عرصے کے اندر پیچلد تیار ہوکر سامنے آگئی اس جلد کی تیاری میں محترم جناب مولا نا محمد عبد اللہ مین صاحب نے اپنی دوسری مصروفیت کے ساتھ ساتھ اس کام کے لئے اپنا فیمی وقت نکالا ، اور دن رات کی انتھک محنت اور کوشش کر کے جلدا کیسویں کے لئے مواد تیار کیا ، اللہ تعالی ان کی صحت اور عرش مرکت عطافر مائے اور مزید آگے کام جاری رکھنے کی توفیق عطافر مائے \_ آھین

قار تین کرام سے درخواست ہے کہ وہ اپنی دُعادُں میں ہمیں یا در تھیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام میں مزید مہتر کرکے ہمیں اس کام میں مزید صدق واخلاص نصیب فرمائیں۔اور اس کام کومزید بہتر کرکے پیش کرنے میں آسانی عطافر مادیں \_ آمین

نیزید که حضرت شیخ السلام دامت برکاتیم کیلئے دُعاء فرما نمیں که الله کریم حضرت مظلیم کا سایۂ عافیت وسلامتی اور خیر و برکت کے ساتھ تا دیر سلامت رکھیں ،اوران خطبات کا مطالعہ کرنے والوں کوصد تی واخلاص ہے ان پڑمل کرنیکی تو فیق عطافر ما نمیں آمین۔

آپ کی دُ عاوَن کاطالب سشیخ محب رمشهودالحق کلیانو آی

## اجمسالي فههس رسست

جلدنمبر:۲۱

اصلاحي خطسات

| سخي ا | عنوان جد بر                                 |
|-------|---------------------------------------------|
| ro    | (١) كلمطيب لا إلة إلَّاللهُ "كاتفاض         |
| rq    | (٢) دوسرول كوتكليف سے بچائے                 |
| ar    | (m) بحيائي كوروكو_ورنه                      |
| ۸۵    | (٣) حيا كاحفاظت كيطريق                      |
| 1+1   | (۵) کسی نیکی کوتقیرمت مجھو                  |
| Iri . | (١) كون سائمل"صدقة" ٢                       |
| irr   | (4) يبليقدم برهاؤ پرالله كي مدوآ ينگي       |
| 161   | (٨) الله كابندول ع عجيب خطاب                |
| arı   | (9) الله كولى كوتكليف دين پراعلان جنگ       |
| 140   | (۱۰) سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ     |
| rii   | (۱۱) دو عظیم نعتیں اوران کی طرف سے غفلت     |
| rrı   | (۱۲) جنت اوردوز فی پردے پڑے ہوئے ہیں        |
| rrı   | (۱۳) روش خیالی اورامام بخاری رحمة الله علیه |
| ror   | (۱۴) عبادت میں اعتدال ہونا جاہیے            |
| ryı   | (١٥) فيكيول والحال                          |

# تفصيلي فهرست مضامين

| صفحنبر     | عنوان .                                              |
|------------|------------------------------------------------------|
| 70         | ﴿ كُلَّمْ طِيبُ لُا إِلَّهُ إِلَّا اللَّهُ "كَقَاضَى |
| 14         | ایمان کے ستر سے ذائد شعبے                            |
| ۲۸         | ہر جگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے               |
| <b>r</b> 9 | ایمان کے تین شعبوں کا ذکر                            |
| ۳٠.        | بهلاشعبه وكل إلة إلَّا اللهُ "كبنا                   |
| ۳۱         | نز ده خير                                            |
| ۳۱         | فيبرك ايك چروام كاوا قعه                             |
| rr         | تضور ملاشيليكم كالمختفر پيفام                        |
| rr         | يك ملمان كے حقوق                                     |
| ٣٣         | لکواروں کے سائے میں ہونے والی عبادت                  |
| ۳۳         | يدھے جنت الفردوس ميں جاؤگے                           |
| 20         | بكريان واپس چيوڙ كرآؤ                                |
| 20         | قوق العباد كى اتن رعايت                              |
| 74         | نہیں پہچانے ،لیکن میں پہچانتا ہوں                    |

| صفحنبر     | عنوان                                       |
|------------|---------------------------------------------|
| r2         | ایک مرتبهای کلمه کا قرار کر لیج             |
| · r2       | پیکلمہ ایک عہداورایک اقرار ہے               |
| ۳۸         | اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی        |
| <b>r</b> 9 | اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟           |
| <b>r</b> 9 | مجھے میرا اللہ بچائے گا                     |
| ۴۱         | وہ خزانوں کوٹھکرا ڈے گا                     |
| ۱۳         | حضرت عبدالله بن حذا فد بخاشة قاليمة         |
| . ۴۲       | تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟               |
| ۳۲         | کلمه کفرکهنا کب جائز ہے؟                    |
| ۳۳         | اس وقت اس گناہ کاار تکاب کرلے               |
| 66         | کا فرکی پیشانی پر بوسه دینا                 |
| 44         | دین نام ہے حدود کو پہچانے کا                |
| 2          | تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا          |
| 2          | الله ك كلم ك آ مح مرتسليم خم كردو           |
| ٣٦         | كلمة لرالة إلَّالله "كامطلب                 |
| r2         | سب افضل ذكر 'لَا إله إلله الله "            |
| ۳۸         | حضرت مفتى محمد شفيع صاحب بمنطقة كالتكبيكلام |

| صفحنبر | عنوان                                        |
|--------|----------------------------------------------|
| 41     | سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں                 |
| yr.    | راسته بند کرناایذاء ملم ہے                   |
| 41"    | "معاشرت" مارے دین کا حصہ ہے                  |
| 44     | رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش                  |
| 46     | دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے           |
| 40     | بے حیائی کور وکو۔ ورنہ                       |
| 44     | يمهيد                                        |
| AF     | خاص طور پر"حیاء'' کابیان کیوں؟               |
| YA .   | اصل الاصول شعبہ ''حیا''ہے                    |
| 49.    | جب" حيا" بي نكل گئ                           |
| ۷٠     | امام تعنبي يُشلته كاوا قعه                   |
| ۷۱     | انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا |
| 2r     | ''حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی ڈاٹھؤ         |
| 25     | ايك صحابيه كاوا قعه                          |
| 20     | عورت گھر کے اندر نماز پڑھے                   |
| . ∠۵   | عورت کی نماز میں پردہ کا اہتمام              |
| ZY .   | مردوں کی افضل صف کونبی                       |

| صغيبر | عنوان المستعنوان                               |
|-------|------------------------------------------------|
| 24    | ح کے ایجاب و قبول کے وقت عورت کی خاموثی        |
| 24    | ت كاغافل مونااس كاحسن ب                        |
| ۷۸    | شه آ هسته پرده اله گيا                         |
| 49    | ب کے نقش قدم پرمت چلو                          |
| ۸٠ .  | ں پچوں کو بھی جہنم سے بچاؤ                     |
| ۸٠    | ہ ماں باپ ایسی بیٹی پر فخر کرنے لگے ہیں        |
| ΔI    | کو بیداولا دخمهاری عزت اتاریکی                 |
| ۸۲    | ر مر پکڑ کر دو گ                               |
| ۸۳    | عام بدكاري كاارتكاب                            |
| ٨٣    | یا'' کو بچانے کی فکر کرو                       |
| ۸۵    | حیا کی حفاظت کے طریقے                          |
| A2    |                                                |
| ۸۸    | ى طور پر''حياء'' كابيان كيول؟                  |
| A9    | نی فطرت میں "حیا" موجود ہے                     |
| ۸۹    | باپ نیچ کو یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں        |
| 9+    | ت آدم طالنظم نے پتول سے بدن ڈھانپنا شروع کردیا |
| 91    | كے تحفظ كے بے شار درواز بے                     |

| 2. 1 |                            | 160                           |
|------|----------------------------|-------------------------------|
| صرنم | t I                        | عنوان                         |
| 12.  |                            | -                             |
| 9r   |                            | ا بِي نُكَامِين يَنْجِي رَهُو |
| 90   | ت دورتک لے جاتی ہے         |                               |
| 92   | ہے جملہ کروں گا            | میں جاروں طرف۔                |
| 9m . | ) صاحب اور نگاه کی حفاظت   | حضرت ڈاکٹرعبدالخ              |
| 10   |                            | این نگاه اور دل کی            |
| ۵    |                            | کفار کی چال                   |
| ۲۱   |                            | كافرول كالمقصد                |
| 7    | جراح ثاثثة كى فراست        | حضرت الوعبيده بن              |
| ^    | 4                          | آنکھ بڑی نعت ہے               |
| 9    |                            | كجرحلاوت ايمانىء              |
| ٩    | لے لئے ہمت سے کا م لو      | آنکھ کی حفاظت کے              |
| •    |                            | خلاصه                         |
|      | كسي نيكي كوحقيرمت سمجھو    |                               |
| -    | 3                          | حضرت ابوذ رغفار               |
| -    |                            | عندہ پیشانی ہے ما             |
| s    | پینے کے چرے پرتبہم         |                               |
| s    | رجت کی نگاہ سے د مکھتے ہیں |                               |

| صغينبر | عنوان                                    |
|--------|------------------------------------------|
| 1+1    | کسی نیک کام کوحقیر سجھ کرمت چھوڑ و       |
| 1.4    | عمل وہ ہے جوان کو پیندآ جائے             |
| 1+A    | کتے کو پانی بلانے پر مغفرت               |
| 1+9    | حضرت شاه عبدالرحيم دبلوي بيناتة كاوا قعه |
| 11+    | حفرت شاہ صاحب برای کا کتے ہے مکالمہ      |
| 111    | اور کتااو پرے گزرگیا                     |
| 111    | كة كوگندے نالے سے نكال ديا               |
| III    | کتے کے ذریعہ عمطا کرنا                   |
| 111    | حضرت سفيان ثوري بيناية كى بخشش           |
| 110    | كسى انسان كوحقيرمت مجھو                  |
| 110"   | كسى نيكي كوحقيرمت متمجھو                 |
| 110    | مسكى گناه كوبھی حقیر مت مجھو             |
| 110    | بير گناه صغيره ب يا كبيره                |
| 111    | ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے        |
| 112    | الله والے کی دعوت کے اثرات               |
| IIA    | ہارے دل سیاہ ہو چکے ہیں                  |
| 119    | ایک درخت هٹا دینے پرمغفرت                |
| ir.    | بیا بمان کا اد فی شعبہ ہے                |

| •. 1    |                                               |
|---------|-----------------------------------------------|
| صفحتمبر | عنوان                                         |
|         |                                               |
| ırı     | كون ساعمل "صدقه" ہے                           |
| irr     | جم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ                        |
| irr     | بے شارا عمال صدقه بین                         |
| 150     | بيرسب اعمال صدقه بين                          |
| 110     | امر بالمعروف اورنبي عن المنكر فرض عين بين     |
| IFY     | بيصدقه بهي بين                                |
| 127     | دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں           |
| 114     | مخلوق کی خدمت کرنا بھی نیک کام ہے             |
| ITA     | اپنے آپ کوخادم مجھو                           |
| 184     | حضرت تفانوي وكيلية مرض وفات                   |
| 119     | وہ لحات زندگی کس کام کے                       |
| 14.     | زندگی کے کسی مرطے پر خدمت کومت چھوڑ و         |
| 11-     | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى تياتية كاواقعه |
| irr     | حضرت مفتى محمر شفيع صاحب بمنطقة كاوا قعه      |
| 122     | الله تعالى نے كوئى فرشتہ بھيج ديا             |
| 100     | حضرت شنخ الهند مجلية كاواقعه                  |
| 11' F   | المرك للمراجعة المواقعة                       |

| صفحتمبر | عنوان                                     |
|---------|-------------------------------------------|
| IP4     | حضرت شيخ الهند مُعَنِّلَةً كا دوسراوا قعه |
| IMA     | حفرت مفتى عزيز الرحمن صاحب بمطلة كاوا قعه |
| IPA     | ایک اور حدیث                              |
| 1179    | پيرسب اعمال بھي صدقه ٻين                  |
| 1179    | مسجد كى طرف الخضف والے قدم صدقه بیں       |
| 10.     | يك اور حديث                               |
| 10.4    | عائز جنسي تعلقات صدقه بين                 |
| 141     | مرف زاویة نگاه بدلنے کی ضرورت ہے          |
| 100     | پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدد آئیگی       |
| ורץ     | مدیث قدی                                  |
| IMA     | لله کے قریب آنے کی مثال                   |
| 102     | بشارت ب                                   |
| 100     | ندہ اپنے جھے کا کام کرتا ہے یانہیں        |
| IMA     | وزانه صح الله تعالى سے عہد و پیمان کرلو   |
| IMA .   | تع کویه آیت پڑھا کرو                      |
| 1179    | وزانه عزم تازه كرو                        |

| صنيربر | عنبان                                                                |
|--------|----------------------------------------------------------------------|
|        |                                                                      |
| 101    | الله كابندول سے عجیب خطاب                                            |
|        |                                                                      |
| 100    | حديث قدى كامطلب؟                                                     |
| 100    | میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے                                 |
| 100    | الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو                                      |
| 100    | تم بھی ظلم سے اجتناب کرو                                             |
| 104    | مجھ سے ہدایت مانگو، ہدایت دول گا                                     |
| 104    | ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع                                |
| 102    | کھانا مجھ سے طلب کرویس دوں گا                                        |
| 101    | دسترخوان اٹھائے وقت دعا                                              |
| 109    | لیاس مجھ سے مانگو میں دوں گا                                         |
| 109    | مجھے ہے مغرفت طلب کرومیں دوں گا                                      |
| 14+    | تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا کتے                                 |
| 14.    | تم میری سلطنت میں اضافہ بیں کر سکتے                                  |
| 171    | تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے                                    |
| 144    | میری ملکیت میں ذرہ برابر کی نہیں آئے گ                               |
| 145    | یرن میں میں دروہ بوبری میں<br>وڑاب کی صورت میں اپنے آپ کو ملامت کرنا |
|        | ورابل ورك يال په په ده کا ده                                         |

| اللہ کے ساتھ سے حدیث سناتے اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                         |     | صفحةبر |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|--------|
| اللہ کے لئے سب سے اشرف حدیث اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ کے ولی کو تکلیف دینے پر اعلان جنگ اللہ کا جائے ہے۔ اللہ اللہ کے وجھیڑے تو اللہ اللہ کی ذات میں بے نیاز ہیں اللہ سے تقرب حاصل ہوتا ہے۔ انکس سے حجت کرنے لگوں گا اکا اس سے محبت کرنے لگوں گا | d.  | 144    |
| المِن قدى كيا ہے؟  الم اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |     | IAL    |
| الم المال الم المال الم المال الم المال الم الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | arı    |
| الم الله الله الله الله الله الله الله ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0   | 144    |
| ایکی شیر کے بچے کو چھیڑ ہے تو<br>انگانی اپنی ذات میں بے نیاز ہیں<br>انگانی ہے تقرب حاصل ہوتا ہے<br>انگانی ہوتا ہے<br>انگانی ہے تقرب حاصل ہوتا ہے<br>انگانی ہے تو کرنے لگوں گا<br>انگانی ہے تو کرنے لگوں گا<br>انگانی ہے کو بیان ہ آئکھ بین جاؤں گا                                                                                                                                         | rı  | MA"    |
| رتعالیٰ اپنی ذات میں بے نیاز ہیں<br>ائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے<br>فض سیدھا جنت میں جائے گا<br>اک اس سے محبت کرنے لگوں گا<br>اک اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                            | וו  | IYA    |
| ائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے<br>انص سیدھا جنت میں جائے گا<br>ان سے محبت کرنے لگوں گا<br>ان سے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                     | 1   | 149    |
| ائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے<br>انص سیدھا جنت میں جائے گا<br>ان سے محبت کرنے لگوں گا<br>ان سے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                     | וני | 149    |
| نض سیدھا جنت میں جائے گا<br>ا ا ا ا ا ا ا کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا<br>ا ا ا ا ا کے کان ، زبان ، آئکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                     |     | 14.    |
| ں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |     | 12.    |
| ں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 4   | 141    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 141    |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |     | 144    |
| کام ہوں گے جووہ چاہیں گے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |     | 124    |
| افل کومعمولات میں شامل کرلیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |     | 14     |
| ں عبادت انر جی اور طاقت ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |     | 124    |

| عنوان صغیر الله کر ا |           |                                             |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|---------------------------------------------|
| ان کاصرف ایک مشغلہ تھا اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | صفحه نمبر | عنوان                                       |
| ان کا صرف ایک مشغلہ تھا  149  149  140  140  140  140  140  140                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 120       | سجدول کی کثرت اللہ کے قرب کا ذریعہ          |
| ا المه المه المه المه المه المه المه الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141       | صُفّه اسلام کی پہلی یو نیورٹی               |
| ا۱۸۰ حضور صابی نظیر کرو ترافی کا حسان عظیم حضور صابی نظیر کی خادم ہونے کی حیثیت سے مجھ سے پچھ فرمائش کرو جنت میں آپ کا ساتھ مانگا ہوں اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 141       | ان كا صرف ايك مشغله تھا                     |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 149       | کئی کئی دن کے فاقے گز رجاتے                 |
| ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 1.4       | حضرت ابو ہریرۃ ڈاٹنٹا کا احسانِ عظیم        |
| جنت میں آپ کا ساتھ مانگا ہوں  ہونت میں آپ کا ساتھ مانگا ہوں  ہونے میں آپ کا ساتھ مانگا ہوں  ہونے میں میں مدرکر و  ہونے اللہ اللہ مذاق ہے  ہوری کی دعا تمیں بھی کا رآ مرنہیں ہوتیں  ور نہ ابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1.4       | حضور ما پیٹھا پیلم کے خادم ہونے کی حیثیت سے |
| المارے مقاصد کی جان ما نگ کی اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ الل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | IAL       | مجھ سے پچھفر ماکش کرو                       |
| ا المحصاور کیجھ نہیں چاہیئے<br>المت کثرت بچود سے میری مدد کرو<br>تنہادعا کا منہیں دیتی<br>تنہادعا کا منہیں دیتی<br>المت المت اللہ مذاق ہے<br>المت المت کی دعا تمیں بھی کا رآ منہیں ہوتیں<br>المت البوطالب جنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | IAI       | جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں               |
| امه کثرت سجود سے میری مدد کرو تختیا دعا کامنہیں دیتی تنہا دعا کامنہیں دیتی سدعانہیں ، بلکہ مذاق ہے بیر درگوں کی دعا تمیں بھی کار آ مذہبیں ہوتیں اممال دیا تاہمیں نہ جاتے در نہ ابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | IAP .     | سارےمقاصد کی جان مانگ کی                    |
| تنها دعا کام نہیں دیتی<br>سید دعانہیں ، بلکہ مذاق ہے<br>سید دعانہیں ، بلکہ مذاق ہے<br>بزرگوں کی دعا عیں بھی کار آ مدنہیں ہوتیں<br>ور نہ ابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | IAF       | مجھے اور پکھ نہیں چاہیے                     |
| ید دعانہیں، بلکہ مذاق ہے<br>بزرگوں کی دعا تیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں<br>ور نہ ابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | IAM       | کثرت سجودے میری مدد کرو                     |
| بزرگوں کی دعا تمیں بھی کارآ مرنہیں ہوتیں<br>ورنہ ابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٨٣       | تنبادعا کامنہیں دیتی                        |
| ورندابوطالب جہنم میں نہ جاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ۱۸۳       | یہ دعانہیں ، بلکہ مذاق ہے                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 110       | بزرگوں کی دعا تنیں بھی کارآ مذہبیں ہوتیں    |
| سب لوگ مسلمان ہوجاتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٨٥       | ورنها بوطالب جہنم میں نہ جاتے               |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | IAY       | سب لوگ مسلمان ہوجاتے                        |

| صفح  | عنوان                                  |
|------|----------------------------------------|
|      |                                        |
| 11/4 | حضرت سلمان فارسى والثنة مسلمان موطحئ   |
| 11/2 | تتہبیں بھی کچھ کرنا ہوگا               |
| IAA  | آرزوؤں سے جنت نہیں ملا کرتی            |
| 1/19 | حضرت بوسف عداليلام كو گناه كى دعوت     |
| 1/4  | الله تعالیٰ کی طرف رجوع                |
| 19+  | درواز وں کی طرف بھاگے                  |
| 19+  | میرے بس میں اتناہی تھا                 |
| 191  | تم اپنے ھے کا کام کرو                  |
| 195  | حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى بمتاهيد |
| 198  | خان صاحب کے ذریعہ مجد آباد ہوسکتی ہے   |
| 191" | بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے       |
| 190  | ، میں مسجد نہیں جاسکتا                 |
| 190  | آپ معجد چلے جایا کریں                  |
| 190  | آپ نے بلا وضونماز پڑھنے کا کہددیا      |
| 197  | وضونہیں، بلکہ عنسل کر کے جا            |
| 194  | ینخ وقتهٔ نمازی بن گئے                 |
| 194  | اجازت دینے کے بعدوہ روبھی رہاہے        |
|      |                                        |

|             | (FI)                                   |
|-------------|----------------------------------------|
| صفحةبر      | عنوان                                  |
| ri•         | آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیں           |
| rii         | دوعظیم نعمتیں اور ان کی طرف سے غفلت    |
| rim         | مدیث کا ترجمہ                          |
| rim         | صحت کی طرف سے دھو کہ                   |
| rim         | آج میرے اندر طاقت ہے                   |
| ria         | اجھی تو آ تکھیں کھول دیتا ہوں          |
| PIY         | جوطاعت ہو سکے اس کو کر گزرو            |
| rız         | فرصت کی نعمت                           |
| <b>11</b> 2 | بعد میں اس کی قدر معلوم ہو گی          |
| 114         | اس وقت ایک ایک منٹ فیمتی معلوم ہوتا ہے |
| PIA         | مونت ایک لمحہ کے لئے مؤخر نہیں ہو گی   |
| . r19       | ہم مہلت دے چکے                         |
| r19         | ایک لمحه میں تم جنت میں پہنچ کتے ہو    |
| rri         | جنت اور دوزخ پر پردے پڑے ہوئے ہیں .    |
| rrm         | جنت اور دوزخ پر کونے پردے؟             |
| rrr         | یہ د نیاامتحان کا گھر ہے               |
|             | T/ 100 E/E                             |

| ۱۳۲۸ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ۱۲۲۸ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲ ۲۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | صفحةبر | عنوان                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------------------------------------|
| اہشاتِ فَس کے دھوکہ میں نہ پڑو و  ۲۲۷  ۲۲۷  ۲۲۷  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الم بخاری بخشتہ اور حجم کے میں نہ پڑو و کہ میں نہ پڑو و کر جارہے ہیں کہ سب تہمیں تہا چھوڑ کر جارہے ہیں بیا کہ جا کی گے۔ اس منزل ہے ہی چلے جا میں گے۔ اس منزل ہے ہی کہ سامان آ کے بھیج دو کہ سامان آ کے بھیج دو کہ سب کہ اور امام بخاری بخشتہ اور شخ بخاری کو اللہ کہ سب | rra    | یراستہ جہنم کی طرف جار ہاہے                          |
| عادت ختم کرو  ۲۲۷  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | بعادت خم کرو  ۲۲۷  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | rra    | یراستہ جنت کی طرف جارہا ہے                           |
| رف عمل انسان کے ساتھ جائے گا  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۸  ۲۲۹  ۲۲۹  ۲۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | المرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا  الم بیس جمہیں تنہا چھوڑ کر جارہے ہیں جائے گا  الم بیا کیا تھا جائیں گے اس منزل ہے ہم جائی گے جائیں گے اس منزل ہے ہم جائی گئے ہیں جائے ہیں گے سامان آگے بھیج دو  الم بیاری بیسید اور آمام بخاری تیشالیہ اور آمام بخاری تیشالیہ اور آمام بخاری تیشالیہ اور آمام بخاری تیشالیہ اور سیم بخاری بیسید اور سیم بخاری تیشالیہ اور سیم بخاری تیشالیہ اور سیم بخاری کو میں ایک رہا ہے میں رہا   | rry    | ئوا ہشات نِفس کے دھو کہ میں نہ پڑو                   |
| ۱۲۲۸ سب تههیں تنہا چھوڑ کرجارہے ہیں اللہ ہیں چلے جا تیں گاس منزل ہے ہم اللہ ہیں چلے جا تیں گاس منزل ہے ہم اللہ ہیں چلے جا تیں گاس منزل ہے ہم اللہ ہیں جھے دو اللہ ہیں کہ اللہ ہیں کہوں لائی گئی؟ اللہ التوحید آخر میں ایک رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۸ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۲۹ ۲۲۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | rr2    | يعادت ختم كرو                                        |
| ۲۲۹ جا کیا ہی چلے جا کیں گاں مزل ہے ہم جا کہ سامان آ گے بھیج دو جسم امان آ گے بھیج دو جسم روشن خیالی اور امام بخاری وَحَدَاللّٰہُ ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہِلَا ہُلَا ہُلَا ہِلَا ہُلَا ہُلَا ہِلَا ہُلَا ہِلَا ہِلَا ہِلَا ہِلَا ہُلَا ہُلِا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلُمُلِ ہُلَا ہُلَا ہُلَا ہُلَ | ۱۳۹ کیے بی چلے جائیں گے اس منزل ہے ہم  الم کی سامان آ گے بھی جو دو  الم کی سامان آ گے بھی جو دو  الم کی سامان آ گے بھی جو دو الم الم بخاری وَحُواللَّهُ اللهِ الهِ ا                                                                                                                                                                                              | 772    | مرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا                        |
| الم بخاری میشد اورا ما م بخاری میشد اور میشد اور اما م بخاری میشد اور می بخاری کو میمقام کسے ملا؟  ام بخاری میشد اور میس کیوں لائی گئی؟  الم بالتو حید آخر میں کیوں لائی گئی؟  الم بالتو حید آخر میں کیوں لائی گئی؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 771    | یسب تهمیں تنها حجبور کر جارہے ہیں                    |
| روش خیالی اور امام بخاری وَشَاللَّهُ اللهُ الله | روشن خیالی اور امام بخاری وَخَاللَّهُ الله الله الله الله الله الله الله ال                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 771    | ب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم                |
| ہید<br>نوان باب<br>ام بخاری بھائے اور شیح بخاری کو بیمقام کیے ملا؟<br>ام بخاری بھائے اور شیح بخاری کو بیمقام کیے ملا؟<br>لتاب التو حید آخر میں کیوں لائی گئی؟<br>قیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ۲۳۴ ۲۳۴ ۲۳۳ منوان باب بات کو بید مقام کیے ملا؟ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۵ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶ ۲۳۶                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | rra    | پچھے سامان آ گے بھیج دو                              |
| میں باب فوان باب فوان باب فوان باب فوان باب فوان باب میں ہواری کو میں مقام کیے ملا؟  ۲۳۵ گناری بھی اور صحیح بخاری کو میں کیوں لائی گئی؟  ۲۳۷ قیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | ۱۳۳۸ منوان باب منواری کو مید مقام کیسے ملا؟ ۱۳۳۸ مناز کا میں کیوں لائی گئی؟ ۱۳۳۷ منور مانے میں ایک رہا ۱۳۳۷ منور مانے میں ایک رہا ۱۳۳۹ منور کی آئے کھی مجولی ۱۳۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 771    | روشن خيالي اورامام بخاري ومطاللة                     |
| ور باب<br>ام بخاری بیشیا ورضیح بخاری کو بیرمقام کیسے ملا؟<br>لتاب التوحید آخر میں کیوں لائی گئی؟<br>قیدہ ہرزمانے میں ایک رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ۲۳۵ بخاری بھیات اور سیح بخاری کو بیر مقام کیے ملا؟ ۲۳۷ کتاب التوحید آخر میں کیوں لائی گئی؟ ۲۳۷ عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا ۲۳۷ میں ایک رہا ۲۳۷ کتھ چولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rrir   | تمہيد                                                |
| لتاب التوحيد آخر ميں كيوں لائى گئى؟<br>قيده جرز مانے ميں ايك رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ۲۳۷ کتاب التوحید آخر میں کیوں لائی گئی؟ ۲۳۷ عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا ۲۳۷ ناسفوں کی آئکھ مچولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rrr    | عنوان باب                                            |
| قیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا<br>فلسفوں کی آئکھ مچولی ۲۳۹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | rra.   | امام بخاری میلید اور صحیح بخاری کو بیدمقام کیسے ملا؟ |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | فلسفول کی آنکھ مچولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | rry    | كتاب التوحيد آخر ميں كيوں لائي گئى؟                  |
| سفول کی آنکھ مچولی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | rr2    | عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا                           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | روش خيالي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | rra    | فلسفوں کی آئکھ مچو کی                                |

| صفحتمبر | عنوان                                 |
|---------|---------------------------------------|
| rri     | روش خیال ہر دور میں پیدا ہوئے         |
| rrr     | خبر دار!ان کی طرف مت جانا             |
| rrr     | نیوٹن کا نظریدا درسرسیداحمد خان       |
| rrr     | دین حقائق تبدیل نہیں ہوتے             |
| rro.    | کون ساعمل کام آئے گا؟                 |
| rr2     | بو لنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے |
| rma     | تشريح كلمات                           |
| rra     | محبوب كلي                             |
| rai     | خثیت طالب علم کی آخری منزل            |
| ror     | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے           |
| raa     | تمہيد                                 |
| ray     | عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے           |
| ray     | وہ کام گروجوطافت کے مطابق ہو          |
| raz     | شہرت کی غرض سے عبادت بے کار ہے        |
| ran     | ا خلاص رخصت ہو گیا                    |
| 101     | دورکعت ہزار رکعت ہے بہتر ہیں          |

| - 7 | -  |    | ú | ٠. |
|-----|----|----|---|----|
| - 1 | ۳. | ſ  | 7 |    |
| - 1 | •  | 9. |   |    |
|     |    |    |   |    |

| صفحةنبر | عنوان                                      |
|---------|--------------------------------------------|
| 109     | پندیده عمل میں مداومت والاعمل ہے           |
| 109     | ک کاعمل زیاده اچھاہے؟                      |
| 14.     | کی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے            |
| 141     | نیکیوں والے اعمال                          |
| 744     | تم اپنے گھر ہی میں رہو                     |
| . ۲۷۳   | آج کے دور میں معجد کی قربت بہتر ہے         |
| 740     | ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں |
| 744     | دوررہنے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے       |
| 747     | پودااور درخت لگانے پراجرو ثواب             |
| 777     | چوری ہونے پر صدقہ کا ثواب                  |
| 749     | حضرت میال جی نورمحمر نیشته کا واقعه        |
| 749     | چوراورمیاں جی میں بحث                      |
| 14.     | مجھے راستہ نہیں مل رہا ہے                  |
| 141     | الله کی رحمت بہانے دھونڈتی ہے              |
| 121     | وهمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں      |
|         |                                            |





#### بِشهِ اللهِ التَّرِيخُ لِمَنِ التَّرْجِيْدِ

## كلمه طيبة لآالة إلَّاللهُ"كة تقاض

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِالله مِن شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِن سَيِّطْتِ اَعْمَالِنَا، مَن يَّهْلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَن يَّهْلِهُ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَن يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَن يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا لَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيُمًا كَشِيْرًا. اَمَّا بَعُدُهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَمُولَانَا مُحَمَّدًا وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَشِيْرًا. اَمَّا بَعُدُهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَيْهِ وَمَا اللهُ وَاللَّهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَنَسْتَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّه

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَانِ بِضُعُّ وَسَبُعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ لَا اِلهَ إِلَّا اللهُ وَٱدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الحير، حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٣٥)

#### ایمان کے ستر سے زائد شعبے

کرنے والے اعمال سر سے زائد ہیں \_ سر کا عدد جب اہل عرب ہولتے تھے تو
اس سے مرادسر کی گنتی نہیں ہوتی تھی ، بلکہ اس کا مطلب ہوتا تھا کہ '' بہت زیادہ'' جیسے ہم بھی بعض اوقات اردو میں کہتے ہیں کہ میں نے یہ بات سر مرتبہ کہی۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بیہ بات کہی ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی ۔ بلکہ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ میں نے بہت مرتبہ یہ بات کہی ۔ لبندا سر کے عدد سے کٹر ت بیان کرنی مقصود ہوتی ہے ۔ اسلئے علاء نے فرمایا کہ اس حدیث کا یہ مطلب نہیں کہ ایمان کے شعبے گنتی کے اعتبار سے سر ہیں ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، البندا ایمان کے اعتبار سے سر ہیں ۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ ایمان کے شعبے بہت زیادہ ہیں، البندا ایمان کے اعمال کی تعداد سر سے کہیں زیادہ ہے اور وہ سب شعبے ایمان کا حصہ ہیں ۔ اگرانسان کی ایک شعبے کو پکڑ کر ہیڑھ جائے اور وہ یہ سمجھے کہ میں مومن کامل ہوگیا۔ یہ بات درست نہیں ۔

#### ہرجگہ ایمان کے تقاضوں پر عمل ضروری ہے

مثلاً کی نے نماز پڑھی شروع کردی یا مثلاً روزہ رکھناشروع کردیا۔ یاعبادات پڑل کرناشروع کردیا۔ یاعبادات پڑل کرناشروع کردیا تو وہ آدمی ہے نہ سمجھے کہ بس میراایمان کامل ہو گیااوراب مجھے کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ۔ مؤمن صرف معجد میں اور صرف مصلے پرمؤمن نہیں ہوتا۔ بلکہ جس وقت وہ گھر میں بیٹھ کر گھر کے کام کر دہا ہے اس وقت بھی مومن ہوتا ہے۔ جس وقت وہ بازار میں خرید وفروخت کر دہا ہے اس وقت بھی مومن، جب وفتر میں کام کر دہا ہے اس وقت بھی مومن، جب وفتر میں کام کر دہا ہے اس وقت بھی مومن سے تو پھر ہر

جگہ پرایمان کے تقاضوں پر عمل کرنا بھی اس کے لئے ضروری ہے۔ چاہے وہ عبادت ہوں، معاملات ہوں، معاشرت ہو، اخلا قیات ہوں، جتنے بھی زندگی کے شعبے ہیں۔ ان سب میں ایک مومن کا فرض ہے ہے کہ وہ اللہ اور اللہ تعالیٰ کے رسول سائٹ ایکی کے احکام کی بیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نہیں کہ محبد میں آکر تو عبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کی بیروی کر ہے۔ اس کے توکوئی معنی نہیں کہ محبد میں آکر تو عبادت کر لی اور اللہ تعالیٰ کے حضور سجدہ کرلیا۔ لیکن جب بازار پہنچا تو اللہ کے بجائے شیطان کو محبوب بنالیا۔ اس کو یہ فکر نہیں کہ بیلقہ جو میں کھار ہا ہوں، یہ حلال کا لقمہ ہے، یا حرام کا لقمہ ہے۔ اور اپنے بیوی بچوں کو جو کھلار ہا ہوں، یہ حرام کھلار ہا ہوں یا حلال کھلار ہا ہوں۔ اگر اس کی فکر اسکے دل میں نہ ہوتو اس کا ایمان کا مل نہیں۔

#### ایمان کے تین شعبوں کا ذکر

ال لئے آپ نے فرما یا کہ ایمان کو صرف نماز روز ہے میں محصور نہ کرلو۔ بلکہ
ایمان کے سر سے بھی زیادہ شعبے ہیں۔ اوران سب شعبوں پر عمل کرنا ایک مومن کامل

کے لئے ضروری ہے \_\_ ان تمام شعبوں کا تو حضور اقدس مان این ہیں نہیں فرما یا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدس مان این ہیں خرما یا۔ لیکن اس حدیث میں حضور اقدس مان این ہی ہے تین شعبے ذکر فرماد ہے ، یہ تین شعبے اس لئے ذکر فرماد ہے تا کہ ان شعبوں کی تھوڑی ہی جھلک سامنے آ جائے اور ان شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبے ہیں جوایمان کے تقاضے کے لئے ضروری شعبوں کا تعارف ہوجائے کہ وہ کیا کیا شعبے ہیں جوایمان کے تقاضے کے لئے ضروری ہیں \_ اس پر علمائے کرام نے مستقل کتا ہیں کھی ہیں۔ امام بیج تی ہو ایمان کے شعبور کتا ہے۔ الایمان کے شعبور کتا ہے۔ الایمان کے شعبور کتا ہے۔ الایمان کے شعبور کتا ہے۔ کہ ایمان کے شعب

کیا کیا ہیں؟ چنانچرانہوں نے قرآن وحدیث سے وہ سارے اعمال اس کتاب میں جمع کردیے ہیں کہ ایک مؤمن کو کیا کیا عمل کرنا ضروری ہے۔ ان کے علاوہ اور بھی بہت سے حضرات نے اسی موضوع پر کتابیں کھی ہیں۔

يبلاشعبهُ لَا إلهَ إِلَّا اللهُ "كَهِنا

اس حدیث میں حضورا قدس سال اللہ نے خاص طور پر تین شعبے ذکر فر مادیے، پہلا شعبہ بیان کرتے ہوئے فر مایا:

#### ''ٱفۡضَلُهَا قَوۡلُ 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللَّهُ''

یعنی ایمان کے شعبوں میں سب سے افضل شعبہ اور اعلیٰ در ہے کا شعبہ کلمہ ' لَا اللّٰہ وَ اللّٰہ وَ اللّٰہ ہُ '' کہنا ہے، یعنی تو حید کا اقرار اور اعتراف کہ اس کا نئات میں اللّٰہ جل شائہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ، بیدوہ اقرار ہے جس کے بغیر انسان مسلمان نہیں ہوتا ، اور بیدوہ اقرار ہے کہ اگر سے دل سے اس کی صحیح روح کے ساتھ انسان اپنا لے تو اس کی پوری زندگی سنور جائے ۔ کیونکہ ' لا اللّٰہ اللّٰہ '' ایساکلمہ ہے کہ اس کے ذریعہ وہ انسان جو ستر سال کا کا فر ہے اور وہ سے دل سے بیگمہ پڑھ لے تو اس وقت وہ مسلمان ہوگیا۔ بیہ کلمہ انسان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے۔ بیکلمہ انسان کو کفر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو کفر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو کفر سے ایمان میں داخل کر دیتا ہے۔ یہ کلمہ انسان کو اللّٰہ کے مبغوض ہونے سے نکال کر مجبوب بنا دیتا ہے۔ ایک لیے پہلے اگر مرجا تا تو سیدھا جہنم میں چلا جا تا ، لیکن جب لا اللّٰہ اللّٰہ پڑھ کر اور الحد پہلے اگر مرجا تا تو سیدھا جہنم میں چلا جا تا ، لیکن جب لا اللّٰہ اللّٰہ پڑھ کر اور

اعتراف اوراقرار کرکے گیا توسیدها جنت میں پہنچ گیا۔

غزوه خيبر

یہ مبالغہ کی بات نہیں، بلکہ سپے واقعات ہیں کہ بعض لوگ ایسے گزرے ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے صرف اس کلمہ کی بدولت جنت میں پہنچاد یا اور جہنم سے نکال دیا \_\_\_\_\_\_ خزوہ خیبر جس میں حضورا قدس سال تھا کہا نے یہود یوں پر حملہ کیا تھا، یہودی مسلمانوں کو پریشان کرتے رہتے تھے۔مسلمانوں کو حکم ہوا کہ ان پر حملہ کریں تو نبی کریم مان تھا ہیں ہے۔

صحابہ کرام ٹٹائیؒ کو لے کرخیبر کے مقام پرتشریف لے گئے۔ وہاں پران کے قلعوں کا محاصرہ کرلیا، بالآخراللہ تعالیٰ نے ان پر فتح عطافر مادی۔

خيبركايك چروام كاوا قعه

اندرمقیم ہیں،تم وہاں چلے جاؤے تمہاری ملاقات ہوجائے گ۔اس کے وہم وگمان میں بھی نہیں تھا کہ کی ملک کا بادشاہ یا کی قبیلے کا سردار کی معمولی خیصے میں مقیم ہواور کوئی معمولی چرواہا براہ راست ان سے جا کرمل لے \_\_ چنانچہ اس چروا ہے نے کہا کہ تم محصے مذاق کررہے ہو؟ اتنا بڑا بادشاہ اس معمولی خیمہ میں ہوگا اور وہ مجھے ملاقات کرلے گا۔ صحابہ کرام ٹوکھ نے فرما یا کہ ہم مذاق نہیں کررہے ہیں۔ ہمارے سردار اور ہمارے اس حارہ کے اس جارے سردار اور ہمارے آتا ہے ہوتوان کے پاس چلے جاؤ۔

#### حضور صالاتفاليهم كالمخضر بيغام

وہ چرواہا چلا گیا اور جرانی کے عالم میں نبی کریم مان اللہ ہے نہے میں داخل ہوگیا۔ وہاں جاکر دیکھا تو نہ کوئی دربان ، نہ کوئی چوکیدار ، نہ کوئی رو کئے والا اور سرکار دو عالم مان اللہ ہوگیا۔ وہاں جاکر دیکھا تو نہ کوئی دربان ، نہ کوئی چوکیدار ، نہ کوئی رو کئے والا اور سرکار دو عالم مان اللہ ہوگیا۔ جب پہلی مرتبہ چہرہ پر نظر پر کی تو چہرہ دیکھ کردل کی دنیا بد لنے گئی۔ اس نے آکر سوال کیا کہ آپ کیا پیغام لے کر آئے ہیں؟ اور خیبر پر حملہ کیوں کیا ہے؟ نبی کریم مان اللہ ہوگیا نے مختصراً اس کو بتایا کہ میرا پیغام یہ ہوئی اور معبود نہیں ، الہذا تم اس کے پیغام یہ ہوئی اور معبود نہیں ، الہذا تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو، اس کو اپنا معبود قرار دو، یہ شرک کرنا چھوڑ دو \_\_ وہ چرواہا سیدھا سادہ آدی تھا، سرکار دو عالم مان اللہ تھا گئے کی زیارت اس ظرح اچا تک ہوئی اور آپ کے سیکھات کان میں پڑے اور دل میں اثر گئے۔ اور دل کی دنیا بدلے گئی۔

#### ایک مسلمان کے حقوق

پھراس نے کہا کہ اچھامیہ بتا تیں کہ اگر میں آپ کی بات مان لوں اور میں پیکلمہ "أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلْهَ إِلَّا اللهُ، وَ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَبَّدًا رَسُولُ اللهُ" يِرْهُ لول تواس وقت میرے کیا حقوق ہو گئے؟ سرکار دو عالم سال الآلیلم نے فرمایا کہ تمہارے حقوق سے ہونگے کہ ہم تمہیں سینے سے لگا ئیں گے اورتم ہمارے بھائی بن جاؤ گے اور جوحقوق دوسرے تمام مسلمانوں کو حاصل ہیں، وہی حقوق تہہیں بھی حاصل ہو نگے \_\_\_اس چرواہے نے کبھی پیسو چا بھی نہیں تھا کہ کی ملک کا بادشاہ اس سے پیہ کے کہ میں تہمیں سینے سے لگاؤں گا۔اس نے کہا کہ آپ اتنے بڑے ملک کے بادشاہ ہیں اور آپ مجھ ے ذاق کررے ہیں؟ کیا آپ مجھے سینے سے لگا کی گے جبکہ میں سیاہ فام ہوں، بدصورت ہوں اور میرے بدن سے بدبواٹھ رہی ہے۔اس حالت میں آپ مجھے کیے سينے لگائيں كے؟ اوركس طرح آپ مجھے اپنا جيسا سمجھيں كے؟ سركار دوعالم مان فيلا يہ نے فرمایا کہ اسلام وہ دین ہے کہ اسلام لانے کے بعد تمام انسان برابر ہوجاتے ہیں۔ کی کوکی پرفو قیت نہیں رہتی۔ ہم واقعۃ جمہیں سینے سے لگا عیں گے ، تم جو کہتے ہو كميراچره سياه ہے، ميں بدصورت مول، ميراجم سياه ہے تو ميں اس بات كى كوابى ویتاہوں کہ جبتم اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے چرے کی سابی کوسفیدی سے بدل دیں گے۔اورتم جوبہ کہدرہ ہوکہ میرےجم سے بدبواٹھ رہی ہےتو جبتم اللہ تعالیٰ کے حضور پہنچو گےتو اللہ تعالیٰ تمہارے جسم کوخوشبوؤں ہے مہکادیں گے۔

#### تلواروں کےسائے میں ہونے والی عبادت

جب یہ باتیں سنیں تو چرواہے نے کہا کہ اگریہ بات بچ کہدرہے ہیں اور آپ اس کی گارنٹی لیتے ہیں تو پھر میں مسلمان ہوتا ہوں۔

#### اَشْهَدُانَ لِلااللهُ اللهُ ، وَاشْهَدُانَ هُحَمَّدًا رَسُولُ الله

سے کہہ کروہ مسلمان ہوگیا \_\_ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی توفیق عطافر مادی \_\_ پھراس نے کہااب میں آپ کے تابع ہوں، جوآپ کہیں گے وہ میں کروں گا، بتا یے میں کیا کروں؟ سرکار دوعالم ساٹھ آپہ نے فرما یا کہتم ایسے وقت میں مسلمان ہوئے ہو کہاس وقت نہ تو نماز کا وقت ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں ۔ ندر مضان کا مہینہ ہے کہ میں تم سے نماز پڑھواؤں ۔ ندر مضان کا مہینہ ہے کہ تم سے روزہ رکھواؤں، نہ تم مالدار ہو کہتم سے زکو ۃ دلواؤں ۔ اور جج تواس وقت فرض ہی نہیں ہواتھا \_\_ لہندااس وقت تو کی اور عبادت کا تو موقع نہیں ہے ۔ البتداس وقت اللہ تعالیٰ کی ایک عبادت ہور ہی ہے جو تلواروں کے سائے میں ادا کی جاتی ہے تی جہاد، لہذا تم بھی جہاد میں شامل ہوجاؤ۔

#### سیدھےجنت الفردوس میں جاؤگے

کہ میں اس بات کی ضانت دیتا ہوں کہ اگرتم اس جہاد میں کام آگئے تو اللہ تعالیٰ کے تھم سے سید ھے جنت الفردوس میں پہنچو گے اور تمہارے جسم کی سیابی کوسفیدی سے بدل دیں گے اور تمہارے جسم کی بد بوکوخوشبوسے بدل دیں گے۔

#### بكريال والس چيور كرآؤ

اس نے کہا کہ یارسول اللہ مان ٹھائیل میں یہ کریاں لے کرآیا ہوں، یہ یہودیوں
کی بکریاں میرے پاس ہیں، ان کا کیا کروں؟ حضورا قدس مان ٹھائیل نے فرما یا کہ پہلے
ان بکریوں کو لے جا کر شہر کے اندر چھوڑ دو تا کہ یہ بکریاں اپنے گھروں میں چلی
جائیں میں حالانکہ یہ جنگ کا زمانہ ہے اور یہودیوں کے ساتھ جنگ ہور ہی ہے اور
حالت جنگ میں ہیں، اور حالت جنگ میں تو کا فروں کا مال بھی قبضہ کرلینا جائز ہوتا
ہے لیکن یہ چرواہا وہ بکریاں بطورا مانت کے لے کرآیا تھا، اس لیے حضورا قدس
مان ٹھائیل نے یہ کم دیا کہ پہلے جا کریہ بکریاں چھوڑ کرآؤ۔

#### حقوق العبادكى اتنى رعايت

یہے 'حقوق العباد' بندوں کے حقوق کہ عین حالت جنگ میں بھی اس بات کوفر اموش نہیں فرما یا کہ یہ بندے کاحق ہے اور کس بندے کاحق ہے؟ یہ اس بندے کاحق ہے جس کی جان لینے کے لئے گئے ہوئے ہیں جس کے ساتھ الوائی ہور ہی ہے، جس کے ساتھ جہاد ہور ہاہے، جس پر حملہ کیا جار ہا ہے یہ ان بندوں کاحق

ہے۔اس لئے آپ نے فرمایا کہ پہلے یہ بکریاں چھوڑ کر آؤ ،اس کے بعد جہادیس شامل ہونا \_\_\_ چنانچدوہ چرواہاوا پس گیااور بکریاں چھوڑ کروا پس آیااور آ کر جہادیس شامل ہوگیا۔

# تم نہیں بہجانتے الیکن میں پہچانتا ہوں

جب جہاد ختم ہوا توسر کاردوعالم سالٹھ الیم کامعمول تھا کہ جہاد کے ختم ہونے کے بعد جوحفرات زخمی ہوتے تھے، یاشہید ہوجاتے تھے ان کے معائنہ کے لئے تشریف لے جاتے تھے \_\_ حب معمول حضور اقدس ملافظالی معائنہ کے لئے تشریف لے كَّے،آپ نے جاكر ديكھاكەايك جكه پرصحابهكرام اللَّهُ كا جوم جمع ب-آپ نے ایک صاحب کی لاش نظر آرہی ہے اور اس کوہم میں سے کوئی نہیں پہچانتا کہ بیکون ہیں؟ حضورا قدس سال الميليم نے قريب جا كرديكھا توفر ما ياتم اس كۈنبيس پېچا نتے ،كيكن ميں اس کو پیچا نتا ہوں۔ بدوہ الله کا بندہ ہےجس نے الله کے راستے میں ایک سجدہ نہیں کیا، جس نے اللہ کے رائے میں ایک پیپہ خرچ نہیں کیا لیکن میری آئکھیں و کھے رہی ہیں كەاللەتغالى نے اس كوسىدھاجنت الفردوس ميں پہنچاديا اورآپ نے فرمايا كەمىرى آ تکھیں دیکھر ہی ہیں کہاس کواللہ تعالیٰ کے یہاں مشک وعنبر سے نسل دیا جارہا ہے اوراس کےجسم کوخوشبوؤں سےمہکا یا جار ہاہے۔

## ايك مرتبهاس كلمه كااقراركر ليجئ

بہرحال، یہ کلمہ 'لا إللة إلّا الله ''الیاعیب وغریب کلمہ ہے کہ اگراس کلمہ کے پڑھنے کے بعد کے پڑھنے سے پہلے انسان مرجائے توجہم میں جائے گا اوراس کے پڑھنے کے بعد مرے تو اللہ تعالیٰ اس کوجنت الفردوس عطافر ماتے ہیں \_\_ اس کلمہ کی بدولت انسان ایک لمحہ میں کہاں سے کہاں بہنے جاتا ہے۔ اس لئے حضور اقدس مان اللہ این چیا ایوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایوطالب کے پاس ان کے مرض وفات میں گئے اور ان سے فرما یا کہ خدا کے لئے ایک مرتبہ اس کلمہ 'لا الله وگئے آگ میں ایک مرتبہ اس کلمہ 'لا الله وگئے آگ میں منسون کی ادائے کے میں خداوں گا \_ لیکن چونکہ ایمان ان کے مقدر میں نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انتہا کی مقدر عین نہیں تھا۔ اس لئے کلمہ پڑھنے کی انتہا کی مدد کے باوجودا یمان نصیب نہ ہوا۔

(صحيح بخارى كتاب الجنائل باب اذاقال المشركو عند الموت" لَا الْقَالِا الله"

حديث نمبر ١٣٢٠)

# بیکلمهایک عهداورایک اقرار ہے

بہرحال، اب دیکھنے کی بات ہے کہ بیکساکلمہ ہے جوایک لمحہ میں انسان کو کفر سے اسلام کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ جہنم سے جنت میں پہنچادیتا ہے، مبغوض سے محبوب بنادیتا ہے کیا بیکلمہ کوئی منتر ہے؟ کوئی جادو ہے کہ جس آ دمی نے بیکلمہ پڑھا وہ فوراً جہنم پروف ہوگیا؟ \_\_\_ حقیقت میں بیکلمہ منتر اور جادونہیں، بلکہ بیکلمہ

پڑھنے والے کی طرف سے ایک افر اراور ایک عہد ہے کہ میں اس کا نئات میں اگر بات مانوں گا توصرف اللہ کو معبود بات مانوں گا۔ اگر معبود مانوں گا توصرف اللہ کو معبود مانوں گا۔ اگر معبود مانوں گا توصرف اللہ کو معبود ماننے کا مطلب ہے ہے کہ میر سے نزد یک اطاعت کے لائق اگر کوئی ذات ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے ، اس کے مقابلے میں میں کسی کی بات نہیں مانوں گا، چاہے وہ میرا باپ ہو، یا میری ماں ہو، یا میرا بیٹا ہو، یا میرا بوت ہو، یا میرا عزیز ہویا میر سے نفسانی جذبات آجا عیں لیکن میں ان کی بات نہیں مانوں گا۔ میں صرف اللہ تعالیٰ کی بات مانوں گا۔ بیا یک افر اراور معاہدہ ہے جو ایک انسان 'لا الله گا' پڑھ کر کر تا ہے۔

# اس کلمہ کے ذریعہ ساری مخلوقات کی نفی

اور صرف زبان سے 'کر اِللهٔ اِلَّا اللهٔ ''کہد ینا کافی نہیں، بلکدول سے اقرار کرنا ہوردل سے تصدیق کرنا ہوراللہ تعالیٰ کے ساتھ بیہ معاہدہ کرنا ہے کہ یااللہ، میں نے آج سے ہر مخلوق سے اطاعت کا تعلق کا ہے کر آپ کے ساتھ یہ تعلق جوڑ لیا ہے۔ 'کر اِللہ''کے اندرنفی ہے اور عربی زبان کے قاعدے کے لحاظ سے یہ 'نفی جنس' ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ میں ساری مخلوقات، ساری کا نئات کی نفی کر رہا ہوں کہ وہ میر ہے معبوز نہیں۔ وہ قابل اطاعت نہیں، اصل قابل اطاعت قابل عبادت صرف اللہ میں کہ ذات ہے، میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ یہ اصل اقرار تعالیٰ کی ذات ہے، میں اس کی بات مانوں گا اور اس کی عبادت کروں گا۔ یہ اصل اقرار ہے جوانیان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے جوانیان کو جہنم سے جنت میں پہنچا دیتا ہے اور جوانیان کو اللہ کے مبغوض ہونے سے

نکال کرمحبوب بنادیتا ہے اور بیا قرارانسان کو کفرے ایمان میں لا تاہے۔

# اس کلمہ میں کن باتوں کا اقرار ہے؟

بہرحال، اس کلمہ میں اس بات کا اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی کی عبادت نہیں کروں گا اور اس بات کا بھی اقرار ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے سواکسی پر بھر وسہ نہیں کروں گا۔ توکل اور بھر وسہ صرف اللہ تعالیٰ پر کروں گا، کسی مخلوق پر نہیں کروں گا۔ اس بات کا اقرار ہے کہ ججھے اللہ تعالیٰ کے سواکسی کا خوف نہیں ہوگا اور صحح معنی میں محبت اللہ کے سواکسی ہے نہیں ہوگی۔ رضا جوئی اور خوشنودی سوائے اللہ کے کسی اور کی مقصود نہیں ہوگی۔ ان سب باتوں کے مجموعہ کا نام '' تو حید'' ہے۔ محض زبان سے کلمہ 'کر اللہ اِلَّی اللہ اُلْ اللہ کُ '' ایک مرتبہ پڑھ دینا تو حید کا مقام پیدا نہیں کرتا۔

#### مجھےمیرااللہ بچائے گا

اور جب دل میں ''توحید' ساجاتی ہے تو پھر پی حالت ہوجاتی ہے کہ ایک مرتبہ حضورا قدس مان شائیلی ایک درخت کے نیچے آرام فرمار ہے تھے، ایک وشمن چیکے سے وہاں پہنچ گیا اور تلوار اٹھا کر حضور اقدس مان شائیلی پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے محمد (مان شائیلی پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے محمد (مان شائیلی پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے محمد (مان شائیلی پر جملہ آور ہوا، اور کہا کہ اے محمد عالم مان شائیلی نہتے ہیں، اکیلے ہیں اور ایک و شمن جملہ آور ہے، اور وہ و شمن بوزیشن لئے کھڑا ہے اور ایک لحمیں آپ کا کام تمام کرسکتا ہے، لیکن اس وقت میں جو جملہ آپ کی

زبان مبارك يرآتاب، وهيهك،

" مجھے میرااللہ بچائے گا''

یعن اگراللہ تعالی کا مقدر کیا ہوا وقت آگیا تو پھر مجھے کوئی نہیں بچاسکتا، اور اگر وہ وقت نہیں آیا تو پھرتم کیا، بلکہ ہزاروں افراد بھی تلوار لے کر آجا ئیں تب بھی مجھے کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے ہے۔ اصل مقام'' تو حید'' کا کہ ڈراللہ کے سواکسی کا نہیں، اور بھروسہ اللہ کے علاوہ کسی پرنہیں۔

(صحيح بخاري كتاب المغازي بابغزوه بني المصطلق حديث نمبر ٢١٣٩)

وہ خزانوں کوٹھکرادےگا ،

شخ سعدى بينك فرماتے بين كه:

مومد چه درپائے ریزی زرش چه شمشیر هندی نهی برسرش امید وهراسش نباشد زکس برین ست بنیاد توحید وبس

. (گلستانِسعدی,بابهشتمدر آداب صحبت، حکمت نمبر: ۴۳ ا

فرمایا کہ موصد وہ ہے کہ اس کے پاؤں پرسونے کے خزانے لاکرڈ ھیر کر دواور اس سے کہد دو کہ بیخزانے تمہیں اس وقت ملیں گے جب تم اللہ تعالیٰ کے اس عظم کے خلاف بیکام کرلوتو وہ خزانوں کو تھکرا دے گا۔اس لئے کہ اس نے خزانوں کو اپنا معبود نہیں بنایا، بلکہ اللہ کو اپنا معبود بنایا ہے \_ اور اگرتم موحد کے سرپر تلوار سونت کر کھڑے ہوجاؤ کہ بیکا م کر، ورنہ تیرا کام تمام ہوتا ہے تو اس وقت بھی وہ اللہ تعالیٰ کے تعملے خلاف کام نہیں کرے گا۔

#### حضرت عبداللدبن حذافه بناطيعاليه

حضرت عبدالله بن حذافه رفانفؤ، ايك مشهور صحابي بين \_حضرت فاروق اعظم ڈاٹٹؤ نے ان کوایک جہاد کیلئے لشکر کاسیہ سالا ربنا کر کسی کا فر با دشاہ کے خلاف بھیجا۔ جب لڑائی ہوئی تومسلمان مغلوب ہو گئے۔ اور اس نے سارے صحابہ کرام ڈکائٹ کو گرفتار کرلیا \_ حضرت عبداللہ بن حذافہ ڈاٹھ جولشکر کے سیہ سالار تھے وہ بھی گرفتار ہو گئے اور سارے صحابہ کرام ڈھائھ بھی گرفتار ہو گئے۔ گرفتار کر کے اس نے اس بات پراصرار کیاتم اسلام کوچھوڑ دو، اوراگرتم میری بات نہیں مانو گے توخمہیں اذیت ناک موت کا نشانہ بنایا جائے گا\_\_\_ان صحابہ کرام ٹھائٹنز کے دلوں میں ایمان پختہ ہوچکا تھا۔انہوں نے جواب دیا کہ ہم اسلام کونہیں چھوڑیں گے \_ پھراس نے ایک آگ جلوائی اوراس کے او پرتیل کی بڑی کڑاہی چڑھائی اور تیل کوخوب گرم کیا، جب وہ گرم ہوگیا تو ایک آدمی جو ان کے پاس قید تھا اس کو اس گرم تیل میں ڈال دیا\_\_\_ تاریخ میں لکھا ہے کہ وہ تیل اتنا شدیدگرم تھا کہ جیسے ہی اس شخص کو ڈالا ، اس کے ہاتھ یاؤں ای وقت فوراً الگ ہو گئے \_ اس کے بعد اس بادشاہ نے حضرت عبدالله بن حذافہ ڈلاٹٹؤ ہے کہا کہ یہی انجام تمہارا بھی ہونے والا ہے۔ الَّا بیرکہ توحید کے اقرارے بازآ جاؤ۔

# تم مجھے اس انجام سے ڈراتے ہو؟

جب حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی نے بیہ منظر دیکھا تو جواب میں فرما یا کہ تم جمجے اس انجام سے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ خض ہوں کہ جب سے میں نے نی کریم مائی اللہ انجام سے ڈراتے ہو؟ ارے میں وہ خض ہوں کہ جب سے میں نے نی کریم مائی اللہ انجام کا جلوہ دیکھا ہے، اس وقت سے ہر نماز کے بعد بید عاکر تاہوں کہ یا اللہ انجھے اس وقت تک دنیا سے نہ اٹھا ہے گا جب تک کہ میر ہے جم کا ایک ایک عضو آپ کے راستے میں زخموں سے چور نہ ہوجائے ۔ تم مجھے اس بات سے ڈراتے ہو کہ تمہیں اس کر ابنی میں ڈال دول گا۔ اگر تم ایسا کرنا چا ہے ہوتو بیتو عین میری دعا کی قبولیت کا وقت آگیا ہے ۔ اس بادشاہ نے بھی اپنی زندگی میں ایسا آدی نہیں دیکھا تھا جو بیہ کہ کہ میری خواہش بیہ ہے کہ اللہ کے راستے میں میرا سارا جم زخموں سے چور ہوجائے ۔ اس کے دل پر اس بات کا رغب پڑا کہ بیٹھ کس مقام پر ہے، کیا اس کو جائے اس کے دل پر اس بات کا رغب پڑا کہ بیٹھ کس مقام پر ہے، کیا اس کا دل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنا نچے اسکے دل میں پچھڑی آگئی۔

کا دل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنا نچے اسکے دل میں پچھڑی آگئی۔

کادل ہے، کیا اسکے جذبات ہیں، چنا نچے اسکے دل میں پچھڑی آگئی۔

(کنز العمال، کتاب الفیصائل باب فیصائل الصحابہ حدیث نمبر ۲۲۲۷)

# کلمه کفرکہنا کب جائزہے؟

اس کافر بادشاہ نے کہا کہ اگرتم اپنے دین پراتنے ڈٹے ہوئے ہواوراس کو چھوڑ نانہیں چاہے تو چلومیں تمہارے ساتھ رعایت کرتا ہوں اور میں تم سے اس بات کا مطالبہ نہیں کرتا کہ ایمان چھوڑ دو۔ البتہ اگرتم ایک کام کرلوتو میں تمہیں چھوڑ دوں گا اور آزاد کردوں گا۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ رٹائٹوئے نے پوچھا کہ کیا کام ؟اس نے کہا کہ

تم اورتمہارے سب ساتھی میری پیشانی کو بوسہ دیں۔ جو بوسہ دیتا جائے گامیں اس کو چھوڑ دوں گا\_ اب کا فراور مشرک کی پیشانی کو بوسہ دینا، بیاسکی عظمت اور تو قیر کے متر ادف ہے سے حالہ کرام دین کی حدود کو پہچانے والے تھے۔ وہ بیہ کہہ سکتے سے کہ تو کا فراور مشرک ہے، ہم تیری پیشانی پر کیوں بوسہ دیں، لیکن چونکہ شریعت کا حکم بیہ کو گافر ہوجا و اور اپنی ختم بیہ کہ اگر کوئی شخص تمہارے سینے پر تلوار رکھ کریہ کے کہ تم کا فر ہوجا و اور اپنی زبان سے کفر کا کلمہ نکا لوتو اس وقت کفر کا کلمہ زبان سے نکا لنا جائز ہوجا تا ہے۔ بشر طیکہ دلیان پر مطمئن ہو، لیکن اس وقت بھی افضل ہیہ کہ ذبان سے کلمہ کفرنہ نکا لے اور جان دے دے۔

#### اس وفت اس گناہ کاار تکاب کرلے

لیکن اگر کوئی شخص تمہیں کسی گناہ کے ارتکاب پر مجبور کرے، مثلاً ہے کہ کم شراب پیو، ورنہ میں تمہیں قبل شراب پیو، ورنہ میں تمہیں قبل کردوں گا۔ یا مثلاً کے کہ سور کا گوشت کھا ؤ، ورنہ تمہیں قبل کردوں گا۔ اس وقت میں شریعت کا تھم ہیہ کہ اپنی جان بچانے کے لئے اس گناہ کا ارتکاب واجب ہوجا تا ہے، بلکہ اس وقت گناہ کا ارتکاب نہ کرنا حرام ہے۔ اس لئے کہ اپنی جان کا حق ہیہے کہ اس کو بچائے اور اس گناہ کا ارتکاب کر لے۔ اگر نہیں کرے گا تو گناہ گار ہوگا۔

## كافركى بيثاني يربوسه دينا

بہرحال، جب اس کا فربادشاہ نے بیکہاتھا کہ اپنادین چھوڑ دو، ورنہ جہیں اس کڑائی میں ڈال دول گا، اس وقت افضل راستہ یہی تھا کہ جان دے دیتے اور کلمہ کفر زبان سے نہ نکالئے \_ چنانچے صحابہ کرام ڈوکٹھ نے کلمہ کفر نہیں نکالا \_ لیکن جب اس کا فربادشاہ نے بیکہا کہ میری پیشانی پر بوسہ دے دو تو تہ ہیں چھوڑ دیں گے تو کا فرک تعظیم کرنا اور اس کی پیشانی پر بوسہ دینا کفر نہیں، بلکہ گناہ ہے، اب شریعت کا تھم بیتھا کہ اس بات کو مان لیا جائے \_ نہ بیہ کہ اس کی بات نہ مان کر اپنی جان کو اور اپنے ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_ چنانچے حضرت عبداللہ بن حذا فہ ڈاٹٹوئی ساتھیوں کی جان کو خطرے میں ڈالا جائے \_ چنانچے حضرت عبداللہ بن حذا فہ ڈاٹٹوئی ساتھیوں کی جان کو در میں گاہ در میرے ساتھی بھی دیں گے۔

## دین نام ہے حدود کو پہچاننے کا

در حقیقت دین نام ہے حدود کو پہچانے کا، پنہیں کہ جب ایک جذبہ دل میں آگیا تو اب اسکے نتیج میں شریعت کے دوسرے پہلونظروں سے اوجھل ہو گئے مثلاً دل میں بیجذبہ آگیا کہ اللہ کے رائے میں جان دین ہے، چاہوہ جان دینا شریعت کے حکم کے مطابق نہ ہو سے بیات درست نہیں۔ صحیح بات بیہ کہ کہ اللہ کے رائے میں جان دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے مطابق دین ہے۔ اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دین ہے تو وہ بھی اللہ کے حکم کے خلاف نہیں دین ہے۔ اگر اللہ کا اور شریعت کا حکم آجائے کہ

اس وقت جان مت دوتواب نہیں دین ،اس لئے کہ بیرجان بھی بہت قیمتی ہے اور اللّٰہ کا تھم بیہے کہاپنی اس جان کی بھی حفاظت کرو۔

# تم نے بیکام شریعت کی اتباع میں کیا

بہرحال حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی نے اس کا فربادشاہ کی پیشانی پر بوسہ دیا اور اپنے سب ساتھیوں ہے کہا کہ بوسد دو۔ چنانچ سب نے بوسہ دیا اور بوسہ دے کر پورے لکنکر کو بچا کر مدینہ کی طرف روانہ ہوگئے \_\_\_\_ ادھر جب حضر فاروق اعظم مفائی کہ بیدوا قعہ پیش آیا اور حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ والی مدینہ آرہے ہیں تو حضرت فاروق اعظم رفائی صحابہ کرام رفائی کی جمعیت کو لے کران کے استقبال کے لئے مدینہ منورہ سے باہر نکلے اور جب وہ لکر مدینہ پہنچا تو حضرت فاروق اعظم رفائی اور جب وہ لکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کا ٹھڑ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی اور جب وہ لکر کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کا ٹھڑ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی اور تھی کے مدینہ بہنچا تو حضرت فاروق اعظم کا ٹھڑ نے حضرت عبداللہ بن حذافہ رفائی پر بوسہ ایک ایک ساتھی کی پیشانی پر خود بوسہ دیا اور فرما یا کہ چونکہ تم نے بیکا م شریعت کے مطابق کیا اور شریعت کی اتباع میں کیا۔ اس لئے میں تمہاری پیشانی پر بوسہ دیتا ہوں۔

# الله ك حكم كآ كر تسليم فم كردو

یہ ہے کلمہ 'لا إللة إلّا الله '' كا تقاضہ، اور یہ ہے'' توحید'' كہ جہاں اللہ تعالیٰ كا عَلم آ جائے تو وہاں جان كى بھى پرواہ نہيں۔\_\_\_اب ايك طرف تو اللہ ك

راہتے میں شہادت حاصل کرنے کا اتنا شوق لگا ہوا ہے کہ ہر نماز میں بید دعاما نگ رہے ہیں کہ یااللہ میں شہید ہوجاؤں \_\_\_ جب شہادت کا موقع آیا تواللہ کے حکم کی خاطرشہادت کے اس موقع کو حیوڑ دیا کہ نہیں، اب مجھے اپنی جان کی حفاظت کرنی ے\_\_اس كانام كن توحيد "صرف زبان كلمة ولا الله الله " يره لينا کافی نہیں بلکہ درحقیقت ہے اس بات کا اقرار اورعہد ہے کہ اطاعت کسی کی نہیں كرول كا، سوائ الله ك\_عبادت كسى كى نبيل كرول كاسوائ الله ك\_محبت كسى ے نہیں کروں گاسوائے اللہ کے لیعنی مخلوق میں ہے جس کسی سے محبت ہوگی وہ اللہ تعالی کے حکم کی وجہ ہے ہوگی ۔ مثلاً ماں باپ سے محبت کرواس لئے کہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے،لیکن جہاں ماں باپ کی محبت میں اور اللہ تعالیٰ کی محبت میں تعارض ہوجائے تو اس دفت الله تعالیٰ کی محبت کوتر جیج ہوگی ، اس طرح بیوی اور شوہر سے محبت ہوتو وہ صرف الله کے لئے ہو،لیکن جہال ان کی محبت کا الله تعالیٰ کی محبت سے تعارض ہوجائے تو وہاں اللہ تعالیٰ کی محبت کوتر جیے ہوگی۔

# كلم ألا إلة إلَّا اللهُ "كامطلب

حدیث میں حضورا قدس سال الله الله فضلها قول الله الله الله "كه الله الله "كه الله الله "كه الله الله "كه المان كم تمام شعبول میں افضل ترین شعبه الا إللة إلله الله "م-

# سب عافضل ذكر للاالة إلله الله "

چونکه بیکلمهاس عظیم اقرار، اورعهد کی علامت ب-اس لئے کہا گیا ہے کہ تمام اذکار میں سب سے افضل ذکر 'لا إللة إلّا اللهُ '' ہے، چنانچه حدیث شریف میں حضور اقدس مان تلالیج نے فرمایا:

#### ٱفْضَلُ النِّ كُرِ 'لَا إِلٰهَ إِلَّا اللهُ''

(ترمذى كتاب الدعوات بابماجاءان دعوه المسلم مستجابه حديث نمبر ٣٣٨٣)

اس کے کہ بیا تنا جامع ذکر ہے کہ اس میں سب پھھ آجا تا ہے ۔۔۔ اور بیہ بات کہ ایک مسلمان کے دل میں بیہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کے سواکوئی قابل اطاعت نہیں۔ اس کلمہ کے ذکر کی برکت سے اللہ تعالیٰ بیہ بات دل میں بٹھا دیتے ہیں، اس کئے بزرگ فرماتے ہیں کہ' لا اللہ اللّٰہ '' کا ذکر کثرت سے کرو، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، یہ کلمہ زبان پر ہو۔ جب زبان سے کثرت سے بیز ذکر کرو گے تو اس کی کیفیت دل کے اندر شقل ہوگی اور اس کلمہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی اور اس کلمہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی اور اس کلمہ کا نور اس کی برکات قلب کے اندر شقل ہوگی رنگ دیا ہے۔ اندر اپنا لے گا، اور جس دن تو حید کا بیہ رنگ دل میں، دماغ میں، اعضاء میں، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں رنگ دل میں، دماغ میں، اعضاء میں، جوارح میں ساگیا، اس دن دنیا کی تمام دولتیں

الله تعالى كى رضامندى كآ گے بيج نظر آئيں گى\_اس لئے ايمان كاسب سے افضل شعبہ كلمه الله الله الله "كورارديا-

# حضرت مفتى محمر شفيع صاحب وسينته كاتكبي كلام

اس کو حاصل کرنے کا راستہ ہے کہ آدی اس بات کوسوچتا رہے اور کثرت سے اس کلمہ کا ذکر کرتا رہے، چلتے پھرتے المحتے بیٹھتے کلمہ پڑھنے کی عادت ڈالے۔
میں نے اپنے والد ماجد حضرت مفتی محد شفع صاحب قدی اللہ سر ہ کو دیکھا کہ ان کا تکیہ کلام ہی یہ تھا' لکر اللہ اللہ '' چلتے پھرتے بس یہی پڑھتے رہتے اور باتیں کرنے کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فورا ''لا اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فورا ''لا اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے دوران بھی جب درمیان میں رکے تو فورا ''لا اللہ اللہ '' پڑھتے ۔ اور زبان کے جوکلہ نکل رہا ہے، اس کو بے حقیقت نہیں سمجھنا چاہیئے۔ بیز بان دل کو درست کرنے کی پہلی سیڑھی ہے۔ اگر زبان سے کشرت سے اس کا ذکر ہوتا رہے تو اللہ تعالی رفتہ رفتہ اس کا رنگ دل کی طرف بھی منتقل فرمادیتے ہیں۔ اللہ تعالی اپنے فضل وکرم سے ہم سب کوان باتوں پڑمل کرنے کی تو فیتی عطا فرمائے \_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَاأَنِ الْحَمْدُيلُةِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ









خطاب : شخ الاسلام حضرت مولا نامفق مُحرَقَّى عَثَانَى مُطَلَّمِم فَضِط وَرَتِيب : مولا نامحُرعبدالله ميمن فليم المارية ميمن المناسبة المنا

مقام : جامع مسجد بيت المكرم كلشن ا قبال كرا چي -

به الله المنظمة المنظمة المنظمة الله المنظمة الله المنظمة الم

### بشم الله الترجمين الترجيم

# دوسروں کو تکلیف سے بچاہئے

ٱلْحَمُّلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّتُ عَمَالِنَا، مَنْ يَّهُلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ لَيْهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ لَا مُضَلَّلُهُ وَمُنْ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَّ سَيِّلَانَا وَسَنَلَنَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّتَنَا وَمُؤلِّلُا مُحَمَّلًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَا مَنْ اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَا مُعَلَّى اللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّه

عَنَ آبِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَانِ بِضُعُّ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ 'لَا اِلْهَ اِلَّا اللهُ، وَٱدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّاءُ شُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته جمعه کواس حدیث کی پچھتشری کا بیان شروع کیا تھا، جو حدیث میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھی، اس حدیث میں تین جملے ہیں۔ پہلے جمله پر تفصیلی بیان الحمد للله بقد رِضرورت گزشته جمعه میں ہوچکا، الله تعالی مجھے اور آپ سب کواس پڑمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا

اس حديث مين دوسراجملة حضورا قدس ما الناياييم في سيارشا وفرمايا:

"وَ آذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْآذْي عَنِ الطَّرِيْقِ"

يعنى ايمان كرستر ا زائد شعب بين، سب سے اعلی شعبة توكلمه 'لا إللة إلا الله

اللهُ " لعني " توحيد " ب، اورايمان كاسب ساد في شعبه بيب كدرات سے تكليف

کی چیز ہٹادینا،مثلاً راتے میں کوئی تکلیف دہ چیز پڑی ہوئی ہے۔اوراندیشہ بیہ کہ

لوگوں کواس سے تکلیف ہوگی ، مثلاً کوئی گندی چیز ہے، یا کیلے کا چھلکا پڑا ہواہے اور اندیشہ ہے کہ اس پراگر کسی کا پاؤں پڑا تو وہ پھسل کر گرجائے گا۔ یا آم کا چھلکا پڑا ہوا

ہے،الی چیزوں کوراستے سے ہٹادینا بھی ایمان کا ادفیٰ ترین شعبہ ہے۔

#### معاشرت كااصل الاصول

اس سے درحقیقت اس طرف اشارہ فرمایا کہ دین صرف عقیدے اور عبادت کا نام نہیں بلکہ معاشرت بھی دین کا حصہ ہے۔ اور معاشرت کا اصل الاصول بیہ ہے کہ اپنی ذات سے کسی دوسرے کوادنی تکلیف بھی نہ پہنچے۔ بس بیہ ہمعاشرت کا''اصل الاصول''اور اللہ تعالیٰ نے اس اصول کا اتنا لحاظ رکھا ہے کہ کوئی حدثہیں۔

# صف اوّل کی اہمیت

آپ نے سنا ہوگا کہ افضل ترین نماز وہ ہے جوصفِ اول میں پڑھی جائے۔ اوراسکی اتن ترغیب احادیث میں آئی ہے کہ ایک حدیث میں حضور اقدس مان فیالیا ہم نے فرمایا اگر تمہیں بعد چل جائے کہ پہلی صف میں نماز پڑھنے کی کیا فضیلت ہے تو لوگ صفِ اول کوحاصل کرنے کے لئے اتن تیزی ہے آگے بڑھیں کہ قرعدا ندازی کے سوا کوئی راستہ ندر ہے۔ایک اور حدیث میں حضورا قدس سالٹھ ایک آجے فرمایا:

''اِنَّ اللهَ وَمَلَا ئِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى الصَّفِّ الْأَوَّلِ''

(ابن ماجه، كتاب اقامة الصلاة والسنة فيها باب فضل الصف المقدم: حديث نمبو: ٩٩ ٥)

کہ اللہ تعالیٰ اور ان کے فرشتے پہلی صف پر رحمتیں نازل فرماتے ہیں \_ بیوہ الفاظ ہیں جوقر آن کریم میں حضورا قدس سالٹھ الیکٹر کے لئے استعال ہوئے ہیں کہ:

"إِنَّ اللَّهَ وَمَلَا يُكَّتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ" (سورة الاحزاب: ٥٦)

اور حدیث شریف میں یہی الفاظ حضور اقدس مان فیلی نے صف اول والوں کے لئے استعال فرمائے ہیں کہ صفِ اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرمائے ہیں کہ صفِ اول والوں پر اللہ اور اس کے ملائکہ رحمتیں نازل فرمائے ہیں۔

اس موقع پرصف اوّل جھوڑ دو

ایک اور حدیث شریف میں آتا ہے کہ

"كَانَ يُصَلِّي عَلَى الصَّقِّ الْكَوَّلِ ثَلَاثًا ، وَعَلَى الثَّانِي وَاحِلَةً " (سننساني، كتاب الامامة, باب فضل الصف الاول على الثاني: حديث نمبر: ١٣٠ م

حضور اقدس ما التي صف اوّل والول كے لئے تين گنا زيادہ دعائيں كيا كرتے تھے۔ بہر حال!صفِ اول كواتئ عظيم فضيات حاصل ہے كيكن دوسرى حديث

میں حضورا قدس سالٹھالیم نے ریجی فرمادیا:

مَنْ تَرَكَ الصَّفَّ الْأَوَّلَ فَخَافَةَ أَنْ يُؤْذِى مُسْلِمًا فَصَلَّى فِي الصَّفِّ الْمَافَصَلَّى فِي الصَّفِ الثَّالِينِ اَضُعَفِ اللهُ لَهُ آجُرَ الصَّفِّ الْأَوَّلِ. الصَّفِّ الْأَوَّلِ.

(كنز العمال, كتاب الصلاة, النوع الثالث في تسوية الصفوف: حديث نمبر: ٣٠١٣٣)

کہ اگر پہلی صف میں جانے سے تہہیں اندیشہ ہوکہ پہلی صف میں جولوگ پہلے سے کھڑے ہوئے ہیں ان کو تکلیف پنچے گی ، مثلاً وہ جگہ کم ہے اور ایک آ دمی کی گنجائش نہیں ہے۔ تو اس کے بارے میں حضور اقدس سلیٹھ ایپلے نے فرما یا اس وقت میں جو تحق اپنے مسلمان بھائی کو تکلیف سے بچانے کی خاطر پہلی صف کو چھوڑ دے گا میں جو تحق اول میں نماز پڑھنے سے دگنا اور دوسری صف میں کھڑا ہوجائے گا تو اس کوصف اول میں نماز پڑھنے سے دگنا تو اب ملے گا۔ اب دیکھئے کہ کہاں تو صف اول کی اتنی فضیلت بیان ہورہی تھی اور کہاں یہ تھے آگیا کہ صف اول کو چھوڑ دو۔ کیوں؟ اس لئے کہ تمہارے صف اول میں جانے سے اللہ کے ایک بندے کو تکلیف پہنچ رہی ہے۔ ایک ایک جگہ پر حضور اقدس مانٹھ ایک جگہ پر حضور اقدس حانٹھ ایک جگہ پر حضور اقدس حانٹھ ایک جگہ پر حضور اقدس حانٹھ کے ایک بندے کو تکلیف بنہ ہو۔

#### گردنیں بھلانگ کرآ گےمت جاؤ

چنانچدایک طرف بی محم دیا که جمعه کے دن نماز کے لئے جلدی معجد کی طرف جا کا اور آگے ہے آگے بیٹھنے کی کوشش کرو۔ اس لئے کہ امام سے جتنا قریب ہوگا اتن ہی فضیلت زیادہ ہوگی \_\_ لیکن دوسری طرف تھم بیہ ہے کہ لوگوں کی گردنیں بھلانگ کر جا وگے تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے آگے مت جا و۔ اس لئے کہ اگر گردنیں بھلانگ کرجا وگے تو جو لوگ پہلے سے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو تکلیف ہوگی گردنیں بھلانگ کو منع فرمایا، حالانکہ آگے بڑھنے کی فضیلت اپنی جگہ موجود ہے۔ ایک ایک تھم میں حضور اقدس سائٹ ایک ہے اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ تمہاری ذات سے سی مسلمان کو ادفی تکلیف نہ پہنچے۔

#### مسلمان كى حرمت بيت الله سے زيادہ

حضرت عبدالله بن مسعود وللفيَّة فرمات بين كمايك مرتبه مين ني كريم سلَّ فلليليم

مَا ٱطْيَبَكِ وَٱطْيَبَ رِيْحَكِ مَا ٱعْظَمَكِ وَٱعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَالَّذِي مَا ٱعْظَمَ حُرُمَتَكِ وَالَّذِي مَا اَعْظَمُ عِنْكَ اللهِ حُرْمَةً مِنْك. فَمُ مَنْك. (ابن ماجة, كتاب الفتن, باب حرمة دم المومن وماله: حديث نمبر: ٣٩٣٢)

تو کتنی عظمت والا ہے، تو کتنی حرمت والا ہے، کتنے نقدس والا ہے، لیکن اس ذات کی قسم
جس کے قبضہ میں محمد (سال اللہ کے زویک ہے، ایک مسلمان کی جان، اس کا مال، اس
کی عزت اور اسکی آبر واللہ کے زویک تیری حرمت سے زیادہ حرمت والی ہے \_ اگر
کوئی شخص کسی مسلمان کی جان پر حملہ کرے، یااسکے مال پر حملہ کرے، یااسکی آبر و پر
حملہ کرے تو وہ اس شخص سے بڑا مجرم ہے جو بیت اللہ پر حملہ کرے \_ لہذا دوسرے
مسلمان کو تکلیف پہنچانا کتنا بڑا جرم ہے ۔ اگر کوئی تکلیف دہ چیز راستے میں پڑی ہوئی
ہو، اس کو ہٹانا ایمان کا ایک شعبہ ہے۔

## دوسرول کی دیواریں خراب کرنا

جب تکلیف دہ چیز کو ہٹانا ایمان کا شعبہ ہے تو تکلیف دہ چیز کوراستے میں ڈالنا
کتنے بڑے گناہ کی بات ہوگی۔ گرافسوں یہ ہے کہ آئ ہم نے ان چیزوں کو دین سے
خارج کر دیا ہے۔ بس نماز روزے کا نام دین رکھ لیا ہے۔ باتی یہ جو چیزیں ہیں ان کا
ہمارے دین سے کوئی تعلق نہیں رہا، پڑھے لکھے ہمجھ دار، نمازی ،صف اول میں حاضر
ہونے والے ،گراین زندگی میں لوگوں کو تکلیف سے بچانے کا اہتمام نہیں کرتے
اب آج کل لوگ دیواروں پرمختلف نعرے لکھ دیتے ہیں جس کی وجہ سے دیواریں کالی

ہورہی ہیں \_ یا دیواروں پر مختلف اشتہارات چیاں کئے جارہے ہیں ۔ جس شخص کی وہ یوار ہے وہ اسکی ملکیت ہے۔ اب اس کی مرضی کے بغیراس کی دیوار کواستعال کرنا، چاہے وہ کسی دینی اشتہار کے لئے ہی کیوں نہ ہواور دوسرے کی چیز کواسکی رضامندی اور اسکی اجازت کے بغیراستعال کرنا چوری ہے۔ یہ ڈاکہ ہے اور بیداییا ہی گناہ ہے جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج پوری قوم اس کام میں مبتلا ہے اور دین کا نام لینے والے مبتلا ہیں۔

#### گھروں کےسامنے کا حصہصاف رکھو

ای طرح راستوں میں کچرااور گھر کے کچرے کی تھیلیاں بھینک دی جاتی ہیں اور کسی کواس بات کا احساس ہی نہیں کہ بیکوئی گناہ کا کام ہور ہاہے۔ زیادہ سے زیادہ لوگ یہ سیجھتے ہیں کہ ''میونسپلٹی'' اور بلدیہ کے قوانین کی خلاف ورزی ہورہی ہے۔ ارے بیسب سرکار دوعالم ملائشا پہلے کے بتائے ہوئے قوانین ہیں جن کی خلاف ورزی ہورہی ہورہی ہے۔ اس لئے کہ سرکار دوعالم ملائشا پہلے نے فرمایا کہ راستے میں کوئی تکلیف کی چیزمت ڈالو۔ایک حدیث میں سرکار دوعالم ملائشا پہلے نے فرمایا:

#### نَظِّفُوا اَفۡنِيۡتَكُمۡ

(ترمدی شریف, کتاب الادب, باب ماجاء فی النظافہ: حدیث نمبر: ۲۷۹)

لیخن' گر کے سامنے کا جو حصہ ہے، ہر گھر والے کا فرض ہے کہ اس کوصاف رکھے،'' یہ ہے میوٹیاٹی کا قاعدہ جوسر کا ردوعالم سلی شاہیج نے بیان فرمادیا۔ ہر فرد کا بیفرض ہے کہ وہ اپنے گھر کے سامنے کا حصہ صاف رکھے، اس میں گندگی نہ ہو۔ اس لئے کہ جب لوگ اس کے پاس سے گزریں گے تو لوگوں کو اس سے تکلیف ہوگی اور مسلمان کو

تكليف يهنچإنا كناه كبيره ب ليكن لوك آج اس كو بجهة بي نهيل كديم بهي دين كاحصه ب-

آ دمی بننا ہوتو یہاں آئے

حضرت محیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رکھنے کے بہاں تو اسکی بہت تا کیدتھی اورسب سے زیادہ روک ٹوک بھی انہی چیزوں پرتھی۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اگر میرے متعلقین میں کی کے بارے میں مجھے بیہ پنہ چلے کہ وہ تہجد نہیں پڑھتا، یا وہ اشراق نہیں پڑھتا یا ذکر اور تبیج نہیں کرتا، تو اس سے مجھے چندال شکایت نہیں ہوتی۔ اس لئے کہ یہ سب نفلی اعمال ہیں، اگر کرے گا تو ثو اب ہوگا، نہیں کرے گا تو تو اب کہ یہ کی بارے میں مجھے یہ پنہ چلتا کہ یہ کی دوسرے انسان کو تکلیف پہنچار ہا ہے تو اس سے مجھے اتنا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں دوسرے انسان کو تکلیف پہنچار ہا ہے تو اس سے مجھے اتنا رنج اور دکھ ہوتا ہے کہ میں ہوتو کہیں اور چلے جا و۔ آ دمی بننا ہوتو میرے پاس آ جا وَ صوفی بننا اور درویش بننا تو بعد کی بات ہے، پہلاکام یہ ہے کہ انسان آ دمی بن جائے۔ جوآ دمی نہیں بناوہ مسلمان کیا ہے گا۔ یہ ساری با تیں آ دمیت کی باتیں ہیں۔

# اعمال حسندا وراعمال سيئه كي پيشي

عَنْ أَبِ ذَرِّ ، رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: عُرِضَتْ عَكَّ أَعْمَالُ أُمَّتِى حَسَنُهَا وَسَيِّئُهَا، فَوَجَلُتُ فِي فَاسِنِ أَعْمَالِهَا الأَذَى يُمَاطُ عَنِ الطَّرِيقِ، وَوَجَلْتُ فِي مَسَاوِى أَعْمَالِهَا النُّخَاعَةُ تَكُونُ فِي الْمَسْجِدِلاَ تُلُفَنُ.

(مسلم شريف, كتاب المساجدومو اضع الصلاة, باب النهى عن البصاق في المسجد حديث: ۵۵۳)

حضرت ابوذر رفائن فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مان فیا پیچر نے فرمایا: ایک مرتبہ میرے او پرمیری امت کے تمام اعمال نیک اور بد، اچھے اور برے سب پیش کئے ۔ یہ بتانے کے لئے کہ آپ کی امت کے لوگ کیا کیا کام کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے۔ اچھے کام کیا کیا کریں گے؛ یعنی پورے اعمال حسند کی فہرست اور کیا کریں گے؟ یعنی پورے اعمال حسند کی فہرست اور پورے اعمال بدی فہرست میرے سامنے پیش کی گئے \_ اب آپ اندازہ لگا کیں کہ وہ کتنی بڑی فہرست ہوگی۔ کہ حضور اقدس سان فیا پیچر کے وقت سے لے کر قیام قیامت تک جتنے اعمال حسنہ کئے جا کیں گے۔ اور جتنے اعمال سیا کئے جا کیں گے۔ ان کی فہرست پیش کی گئی۔

## كون ساعمل حسنه اور كونسا سيئه

 پڑی ہوتو اس کواٹھا دینا\_ اور فر مایا کہ میرے سامنے سارے اعمال بدپیش کئے \_ ان میں سے ایک عمل میں تھا کہ بغیرے سامنے سارے اعمال بدپیش کئے \_ ان میں سے ایک عمل میں تھا کہ بغیر جوآ دمی کے منہ سے ناک سے نکلتا ہے وہ مسجد میں پڑا ہواور اس کو فن نہ کیا گیا ہو \_ بیا عمال میں سے اس کو قرار دیا۔ سیر میں سے ہے لیعنی گناہ کے اعمال میں سے اس کو قرار دیا۔

# لوگوں کو تکلیف سے بچانا اعمال حسنہ ہے

ورحقیقت اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرما یا کہ اعمال حسنہ میں ہے بھی داخل ہے کہ لوگوں کو تکلیف سے بچانے کے لئے کوئی کام کرنا۔ چاہے وہ کام چھوٹائی کیوں نہ ہو۔اب راستے میں کیلے کا چھلکا پڑا ہوا تھا، آپ نے اس کو ہٹا دیا، بیزیک عمل ہے۔اوراگر راستے میں کیلے کا چھلکا ڈال دیا، بیراعمل ہے اورگناہ ہے۔اس لئے ہم وہ کام کرنا جس سے دوسرے انسان کو تکلیف پہنچے وہ کام گناہ ہے۔اور بیا عمال سیئہ میں داخل ہے ۔ آج ہم نے اس کو دین سے بالکل خارج کر دیا ہے۔ اپنی ذات سے کی کو تکلیف نہ پہنچے، بیاب کوئی مسئلہ ہی نہیں رہا۔ اب بیحدیث ہم سب پڑھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ راستے میں تکلیف دہ چیز ڈالنا گناہ ہے اور تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا تواب کا کام ہے ۔ لیکن ہمارااس پڑھل نہیں ہے۔

## غلط جگہ گاڑی کھڑی کرنا اعمال سیئہ میں ہے

اب جولوگ گاڑی چلاتے ہیں، یا موٹرسائیکل چلاتے ہیں، دن رات دوسرول کو تکلیف پہنچانے والے کام کرتے رہتے ہیں۔مثلاً الی جگہ گاڑی کھڑی کر دی کہ جس کی وجہ سے دوسرے کے لئے ٹکلنا مشکل ہوگیا، بیرگناہ ہے۔لیکن اس کوکوئی گناہ ہی نہیں سمجھتا۔ یہ ایذاء سلم ہے۔ دوسروں کو تکلیف دینا ہے اور یہ ایساہی گناہ ہے جیسے چوری کرنا اور ڈاکہ ڈالنا گناہ ہے۔ آج ہم سب نے اس کودین سے بالکل خارج کردیا ہے۔ گویا کہ اس کا دین سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے ۔ ابھی گزشتہ ہفتہ کو اس مجد بیت المکرم کے باہرایک صاحب الی جگہ پرگاڑی کھڑی کرکے چلے گئے کہ دوسر سے لوگ ابنی گاڑی تکالنا چاہیں تونہیں نکال سکتے۔ اس شخص نے نماز پڑھنے کو تو نیک کام سمجھا اور دین کی بات سنے کو نیک کام سمجھا، لیکن یہ بیس سمجھا کہ غلط جگہ پرگاڑی کھڑی کرنا بھی گناہ کا کام ہے۔ نبی کریم سائن الیہ فرما رہے ہیں کہ کوئی بھی ایسا تمل جو دوسرے انسان کو تکلیف میں ڈالنے والا ہو۔ یہ بھی اعمال سیئہ میں سے ہے۔ اور گناہ کے دائمال میں سے ہے۔ اور گناہ کی دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سے تو تو کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سکتے تو کم از کم دوسرے کوفع نہیں پہنچا سے تو کم از کم دوسر کو نگلیف تو مت پہنچا ؤ۔

#### ایک انگریز کاوا قعه

آئے بیسب باتیں جن کو تہذیب اور تدن کی باتیں کہاجا تا ہے، وہ سب ہم نے غیر مسلم قوموں کی جھولی میں ڈال دی ہیں کہ وہ غیر مسلم قومیں ان تہذیب کی باتوں کی امام ہیں۔ اور ان پڑھل کرنے والے ہیں۔ اور بیسب ان کا کام ہے۔ ہم تومسلمان ہیں۔ یہ کام ہمارے نہیں۔ ہمیں اس قتم کے کام کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ ہمیں میرے والد ماجد پڑھا گئے قصہ سنایا کرتے تھے کہ جامع مسجد دبلی کے قریب ایک انگریز رہتا تھا، وہ انگریز مسلمان ہوگیا۔ اور مجد میں نماز کے لئے آنے لگا۔ اس نے مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پروضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہے وہ نالی بلغم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پروضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہے وہ نالی بلغم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پروضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہے وہ نالی بلغم مسجد میں دیکھا کہ لوگ حوض پروضو کررہے ہیں اور حوض کے ساتھ جونالی ہے وہ نالی بلغم سے تھوک سے اور ناک کی رینٹھ سے بھری ہوئی ہے۔ اور کوئی اس کوصاف کرنے والا

نہیں۔اس بیچارے انگریز کوخیال آیا کہ اس نالی کوصاف کر دینا چاہئے۔ چنانچہ وہ کہیں سے جھاڑولا یا اوراس نالی کوصاف کرنا شروع کر دیا تا کہ اس کو دیکھ کرلوگوں کو تکلیف نہ ہو۔جس وقت وہ صاف کر رہا تھا اس وقت ایک بزرگوار مسلمان وہاں ہے گزرے انہوں نے اس انگریز کو دیکھ کرکہا کہ:

> '' یہ مسلمان تو ہو گیا ،لیکن ابھی تک انگریزیت کی خوبواس کے دماغ سے نہیں گئ'۔

گویا کہ نالی صاف کرنا انگریز کا کام ہے، مسلمان کا کام نہیں \_\_\_ گویا بیصفائی، بیہ سخرائی، بیر تہذیب، بیسلیقہ، بیانگریز کے کام ہوگئے۔ان کادین سے اور فدہب ہے، اللہ سے اور اس کے رسول سے کوئی تعلق نہیں \_\_ حضرت تھا نوی پھھٹے نے فرمایا کہ دین کے ایک شعبہ کودین سے خارج کردینا، اللہ بچائے بعض اوقات انسان کو کفر تک کہ بہنچا دیتا ہے۔اللہ نے اور اللہ کے رسول سائٹھ الیہ نے جمیں ایک ایک چیز کے بارے پہنچا دیتا ہے۔اللہ نے اور اللہ کے رسول سائٹھ الیہ نے جمیں ایک ایک چیز کے بارے میں احکام بتائے ہیں۔و کھے۔اس حدیث میں حضور اقدی سائٹھ الیہ نے فرمایا کہ اگر کسی نے ناک کی رینچے مجد میں ڈال دی اور اس کو صاف نہیں کیا تو بیا عمال سیئے میں سے ہے اور گناہ کا میں۔

سفر کے ساتھی کے بھی حقوق ہیں

بہرحال! جو بھی عمل دوسرے کو تکلیف دینے والا ہو، وہ گناہ کاعمل ہے۔قرآن کریم کو پڑھیئے۔ اس میں جس طرح والدین کے حقوق، پڑوسیوں کے حقوق کو بیان فرمایا ہے اس طرح ''صاحب بالجنب'' یعنی وہ شخص جوسفر کے دوران تمہارے پہلو میں بیٹا ہو۔ وہ صاحب بالجنب کہلاتا ہے۔ اس کا بھی تم پرحق ہے۔ اس لئے کہ وہ بھی

تمہارا پڑوی ہے۔ ایک پڑوی وہ ہے جو گھر کے قریب رہنے کی وجہ ہے ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، اورایک پڑوی وہ ہے جوسفر کرتے ہوئے وقی طور پر تھوڑی دیر کے لئے تمہاراساتھی بن گیا۔ اس کا بھی تم پر حق ہے کہ اس کو بھی تمہاری ذات سے تکلیف نہ پنچے مثلاً بس میں آپ سفر کررہے ہیں، دوآ دمیوں کی سیٹ ہے، آپ اپنی جگھ پر ذرا پھیل کر بیٹھ گئے، جس کے نتیج میں دوسرے ساتھ بیٹھنے والے کوجگہ کم کی۔ جسب اوراس کو تکلیف ہوئی اور آپ نے اپنے آرام کے لئے اس کو تکلیف پہنچائی۔ یہ سب باتیں دین کا حصہ ہیں۔ یہ بسب گناہ ثواب کے معاملات ہیں۔ آج ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے ان کو چھوڑ دیا ہے۔ ہم نے بالکل دین سے خارج مجھ لیا ہے۔ کس بات سے اور کس اداسے دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی دوسرے کو تکلیف پہنچ رہی ہے؟ اس کی طرف بالکل دھیان ہی نہیں۔

راسته بندكرناا يذاءمسكم ب

مثلاً آپ نے اپنے گھر کے اندرایک تقریب منعقد کی ،اس کے لئے گھر سے باہر شامیانہ باندھا اور سب آنے جانے والوں کا اور محلے والوں اور پڑوی والوں کا راستہ بند کردیا۔اب لوگوں کو گاڑی اپنے گھر تک لا ناممکن نہیں رہا ۔ آپ تقریب منار ہے ہیں اور دوسر لے لوگ آپ کی وجہ سے تکلیف میں مبتلا ہیں ۔ آپ نے یہ جو دوسر لوگوں کو تکلیف پہنچائی یہ گناہ کا عمل کیا ، ناجا نزعمل کیا۔لیکن آج اس کوکوئی گناہ نہیں سمجھتا۔زیادہ سے زیادہ یہ جھتے ہیں کہ بیصرف میونسپلٹی کے قانون کی خلاف ورزی ہورہی ہے، یہ کوئی گناہ نہیں۔

#### "معاشرت" المارے دین کا حصہ ہے

نی کریم مل فی این فرمارہ میں کہ تمہارا کام یہ ہونا چاہئے کدراستے میں سے تکلیف ده چیز کو هثاؤ، نه بیر که تکلیف ده چیز کوراسته میں ڈالو، اورلوگول کا راسته بند کرو۔ راستہ بند کرنالوگوں کواذیت دینا ہے اور گناہ کبیرہ ہے۔ لیکن آج ہم نے اس کو دین سے خارج کر دیا ہے \_\_ امام نووی ایٹائٹ نے ریاض الصالحین میں یہ جو باب قائم فرمایا ہے درحقیقت پیربات سمجھانے کے لئے قائم کیا ہے کہ خدا کے لئے بیرنسمجھو کے صرف نماز ،روز ہ کر لینا ہی بس دین ہے۔ بیساری زندگی اور زندگی کا ہر ہر عمل دین ہے۔اس لئے اپنے آپ کو دوسروں کو تکلیف پہنچانے والے اعمال سے بھاؤ بہرحال، اس حدیث شریف میں فرمایا کہ میں نے اپنی امت کے محاس اعمال کی فہرست میں دیکھا تواس میں نیجی یا یا کہ تکلیف دہ چیز کورائے سے ہٹا دینا۔اوراس امت کے برے اعمال کی فہرست کو دیکھا تواس میں سیجھی یا یا کہ ' منخاعہ'' یعنی تھوک یا بلغم مسجد کے اندر پڑا ہوا ملاء اوراس کو ڈن نہ کیا گیا ہو یعنی اس کو دور نہ کیا گیا ہو۔ مسجد کی خصوصیت نہیں بلکہ سی بھی ایسی جگہ پر جہاں دوسروں کو گندگی ہے تکلیف بیپنچتی ہو، وہ بھی اس تھم میں داخل ہے۔

# رفع حاجت کے لئے جگہ کی تلاش

حدیث شریف میں صحابہ کرام ڈٹائٹ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم مان تھا ہیں ہے۔ سفر میں تشریف لے جاتے اور راستے میں آپ کو قضاء حاجت وغیرہ کی ضرورت پیش آتی تو آپ دور کی جگہ تلاش کرتے تھے جیسے کوئی آ دی پڑا وَ ڈالنے کے لئے جگہ تلاش کرتاہے کہ کونی جگہ پڑاؤڈالنازیادہ مناسب ہے۔

(ترمذى شريف ، ابواب الطهارة ، باب ماجاء ان النبي الماسكة كان اذا ار ادالحاجة ابعدفي

المذهب: حديث نمبر: ٢٠)

اس کے کہ پیشاب کرنے کے لئے اس بات کا خیال رکھنا ضروری تھا کہ کوئی
ایسی جگہ نہ ہو جو عام لوگوں کی عام راہ گزر ہو۔اور عام راہ گزر ہونے کی وجہ ہے جب
لوگ گندگی کو دیکھیں تو ان کو تکلیف پنچے۔اس وجہ ہے آپ عام راہ گزر ہے ہٹ کر
جگہ تلاش کیا کرتے تھے \_\_\_ اس لئے ہڑ کل سے پہلے انسان بیدو یکھے کہ میرے اس
عمل سے دوسرے انسان کو تکلیف تونہیں ہوگی۔

دوسروں کو تکلیف دینا گناہ کبیرہ ہے

میرے والد ماجد حضرت مولا نامفتی محمد شفیع صاحب خوالیہ افر ما یا کرتے تھے کہ ایڈا امسلم گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ای ایذاء مسلم گناہ کبیرہ ہے۔ اس سے ای طرح بچوجس طرح تم چوری ہے، ڈاکے سے، زنا سے، بدکاری سے، شراب نوشی سے بچے ہو۔ اس طرح بچنے کی کوشش کرو۔ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کواس سے بچنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يُنَ









# بے حیائی کوروکو۔ورنہ....

تُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى حُمِّلَ تَقِي عُمِّالَ عَيْمُ إِنْ ظَلِهُمُ









# يشمه الله الترخلن الترجيم

# بے حیائی کوروکو۔ورنہ....

ٱلْحَمْلُ لِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُؤُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللْهِ مِنْ شُرُورِ آنفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ آعُمَالِنَا، مَنْ يَّفُلِهُ اللهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُانَ مَنْ يَّفُلِلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُانَ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَآشُهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَآشُهَلُانَّ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلَانًا مُحَمَّدًا عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيْمَان بِضُعُّ وَسَبْعُوْنَ شُعْبَةً آفْضَلُهَا قَوْلُ لَا الْهَ اللهُ وَ ٱدْنَاهَا إِمَاطَةُ الْأَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا وَشُعْبَةٌ قِنَ الْإِيْمَانِ .

(رياض الصالحين, باب في بيان كثرة طرق الخير عديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم، كتاب الايمان، باب بيان عدد شعب الايمان، حديث نمبر ٣٥)

تمهيد

 ہے، یعنی توحید پرایمان لانا، اور سب سے ادنی شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ دو جمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالی ہمیں ان پرعمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین۔

## خاص طور پر''حیاء'' کا بیان کیوں؟

اگلا جملہ بیارشادفر مایا 'والحیتاء شُعْبَةٌ قِینَ الْاِیْمَانِ 'ال حدیث میں حضورا قدس مان اللہ نے ایمان کا افضل شعبہ بھی بتادیا، اوراد فی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیحدہ عجیب انداز سے بیان فر مایا کہ 'والحیتاء شُعْبَةٌ قِین اللایمیتانِ '' کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ پہلے ایمان کے شعبوں کی دو اللایمیتانِ '' کہ حیا بھی ایمان کا ایک حصہ ہے۔ گویا کہ پہلے ایمان کے شعبوں کی درمیان انتہا میں بیان فر ماکراس طرف اشارہ فر مادیا کہ باقی تمام شعبان دونوں کے درمیان میں ہیں۔ لیکن ان تمام شعبوں کا بیان چھوڑ کر صرف ایک شعبہ بیان فر مادیا کہ 'حیاء بھی ایمان کا ایک حصہ ہے' اور تمام شعبوں کو چھوڑ کر صرف اس کو خاص طور پر بیان کی ایمان کا ایک حصہ ہے' اور تمام شعبوں کو چھوڑ کر صرف اس کو خاص طور پر بیان کر نے سے مقصود یہ ہے کہ یہ جو درمیانی شعبہ ہیں، ان میں 'دھیا'' بہت ہی بنیادی انہیت کی حامل ہے۔ اس کا دامن نہ چھوڑ تا ، کیونکہ اگر اس کا دامن ہا تھ سے چھوٹا تو پھر گناہوں کا سیاب المرات کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیاب المرات کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیاب المرات کا دروازہ کھل جائے گا۔ پھر بند ٹوٹ جائے گا اور گناہوں کا سیاب المرات کا گا۔ اس لئے خاص طور پر حضورا قدر سیان الکیا نے اس کاذر فرمایا۔

اصل الاصول شعبه 'حيا" ہے

حضورا قدس سال الماليلي جو باتيس ارشا وفرماتے ہيں ، اس كے بارے ميں قرآن

كريم كبتاب كه:

#### وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوٰى أِنْهُوَ إِلَّا وَحُيُّ يُؤْخِي ۞

(سورةالنجم: ٣\_٣)

کہ جو بات حضورا قدس سان اللہ کی ذبان سے نکل رہی ہے، وہ آپ کے دل سے نہیں نکل رہی ہے، اوراس وہی کو سے نہیں نکل رہی ہے، اوراس وہی کو حضورا قدس سان اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی ہورہی ہے، اوراس وہی کو حضورا قدس سان اللہ تعالیٰ کو تو معلوم ہی تقا کہ ایمان کے جتنے درمیانی شعبے ہیں، ان میں اصل الاصول کیا چیز ہے؟ اس اصل الاصول کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہے 'حیا' \_\_\_\_ اگر''حیا' سلامت ہے تو پھر سمجھ کہ لوکہ انشاء اللہ خیراور بھلائی ہے اگر''حیا'' کا دامن ہاتھ سے چھوٹ گیا تو بس مجھوکہ بدی کا دروازہ کھل گیا۔

جب''حيا''ہی نکل گئ

ای کئے ایک دوسری حدیث میں حضور اقدس مال فالدی فرمایا کہ:

'ْإِذَالَمُ تَسْتَحِ فَافْعَلُ مَا شِئْتَ'

(صحيح بخارى, كتاب احاديث الانبياء, باب نمبر ٥٦ ، حديث نمبر ٣٢٨٣)

جبتم سے ''حیا'' جاتی رہتو جو چاہوکرو۔ جب''حیا'' ول سے نکل گئ تو پھر
انسان اور جانور میں کوئی فرق نہ رہا۔ یہ ''حیا'' ایک ایسی روک ہے ، ایک ایسابر یک
ہے جوانسان پرلگادیا گیا ہے ، اگر یہ بریک انسان کے اندر موجود ہے تو یہ انسان کو
بُرے کا موں سے ، ناجائز امور سے ، گناہوں سے روک دیتا ہے۔ اگریہ نکل گیا تو

بات ہی ختم ہوگئ۔ بیاب جلہ ہے کہ اس نے بے شار انسانوں کی زندگی میں انقلاب بریا کئے ہیں۔

امام فتعنبى ترثةاللة كأوا قعه

ایک مشہور محدث گزرے ہیں جن کا نام حضرت عبداللّٰہ بن مسلمہ عنبی ﷺ بیہ وہ بزرگ ہیں جوصحاح ستہ کے مصنفین کے بھی استاذ ہیں ۔امام ابو داؤر براہیہ بہت كثرت سان سےروایات فل كرتے ہیں \_ "حَدَّ ثَنَا الْقَعْنَبِيُّ" "ان ك حالات میں لکھا ہے کہ بیابتداء میں بہت آ وارہ شم کے آ دمی تھے۔ جیسے آج کل غنڈہ گردی کرنے والےلوگ ہوتے ہیں ہے بھی ای قشم کے آ دی تھے، کسی چیز کی کوئی پرواہ نہیں، کسی کا مال لوٹ لیا، کسی کو برا بھلا کہہ دیا، کسی کو گالی دے دی۔ شراب کباب میں مبتلا تھے۔ایک مرتبہ دوستوں کی محفل میں بیٹھے ہوئے تھے اور گپشپ ہورہی تھی۔ سامنے سے ایک مشہور محدث حضرت امام شعبہ بن حجاج میشار اپنے گھوڑے پر سوار ہو كر گزرے \_ حضرت عبداللہ بن مسلمہ كے دماغ ميں بيه خيال آيا كه بيہ جومولوي صاحب جارہے ہیں، ان کے ساتھ مذاق کرناجا ہے۔ چنانچہ بیآ گے بڑھے اور ان كِ هُوڑے كى لگام تھام لى اوران ہے كہا كہ:\_\_'' يَا شُعُبَه حَدِّ ثُنِيْ حَدِيثُا'' \_اے شعبہ: مجھے کوئی حدیث سناؤ۔اورانداز طنز اور مذاق کا اختیار کیا۔حضرت امام شعبه پُراللہ نے فرمایا کہ میاں چھوڑ و۔ حدیث سننے کا بیطریقے نہیں ہوتا کہ سامنے آکر گھوڑے کی لگام پکڑ لی اورکہا کہ مجھے حدیث سناؤ۔انہوں نے کہا کہ آپ کوحدیث سنانی ہوگی ،اگر حدیث نہیں سناؤ گے تو میں تمہارے ساتھ برامعاملہ کروں گا۔حضرت

شعبہ وَ اللہ نے جب یہ دیکھا کہ بیغنڈہ گردی پر آمادہ ہے تو فرمایا کہتم حدیث سننا چاہتے ہو؟ انہوں نے کہا: ہال سننا چاہتا ہوں توسنو، چنانچہ امام شعبہ وَ اللہ نے حدیث سنائی کہ:

حَلَّ ثَنَا آخَمُ لُبُنُ يُؤِنُسَ عَنْ زَهِيْ قِالَ حَلَّ ثَنَا مَنْصُوْرٌ، عَنْ رِبْعِيِّ بْنِ حِرَاشٍ قَالَ حَلَّ ثَنَا اَبُوْ مَسْعُوْدٍ عُقْبَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا لَمْ تَسْتَح فَافْعَلُ مَا شِئْت.

(صحيح بخارى, كتاب احاديث الانبياء, باب نمبر ٥٦ ، حديث نمبر ٣٨٨٣)

کے حضورا قدس سان اللہ نے ارشاد فرما یا کہ جبتم سے حیاجاتی رہے تو جو چاہو

کرو۔ اس اللہ کے بندے نے کس دل سے وہ حدیث سنائی کہ بس ان کے دل پر
چوٹ لگی اور کہا کہ اے شعبہ، اب تک تو میں تم سے مذاق کررہا تھا۔ لیکن اب اپناہا تھ

بڑھاؤ، میں تمہارے ہاتھ پر تو بہ کرتا ہوں۔ چنا نچہان کے ہاتھ پر تو بہ کی اور اس کے

بعد اپنے سارے برے اعمال چھوڑ کر اسنے بڑے جلیل القدر محدث بنے کہ آئ

صحاحِ ستہ ان کی روایت کردہ حدیثوں سے بھری ہوئی ہیں۔ بہر حال بیروہ حدیث
ہے جس نے زندگیوں میں انقلاب بریا کیا۔

# انسان میں اور کتے بلی میں کوئی فرق نہیں رہتا

بات دراصل میہ کے محضورا قدس سلی اللہ بنے بالکل بیج فرمایا کہ جب انسان کی دون میں رہتا۔ آج مغربی کی دون نہیں رہتا۔ آج مغربی ممالک کے اندرد بکھ لووہاں کیا ہورہاہے۔ جب دیا'' چلی گئی تو انسان کتے بلی سے

برتر ہوگیا \_\_\_ ''حیا'' کے معنی کیا ہیں؟ \_\_ ''حیا'' کے معنی سے ہیں کہ طبیعت میں نامناسب کام سے رکاوٹ اور انقباض کا بیدا ہونا۔ یہ 'حیا'' ہی ہے جوانسان کو گنا ہوں سے بچاتی ہے اور اس کو ایمان کا اتنا اہم شعبہ قرار دیا گیا کہ ایمان کے ستر سے ذیا دہ شعبوں میں سے اس کو الگ کر کے ذکر فر مایا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ سرکار دو عالم مان شیار ہی کہ کہ میں سے چیز ذکھے دہی تھیں کہ ایک وقت ایسا آئے گا کہ بی قوم''حیا'' کا دامن چھوڑ دیے گئو کہاں بنچے گی؟ اس لئے چودہ سوسال پہلے بیہ بات ارشا دفر مادی۔

#### ''حیا'' کے پیکر حضرت عثمان غنی ڈالٹیڈ

عورتوں کو تو ''حیا'' کا تھم ہے ہی، مردوں کو بھی ''حیا'' کا تھم دیا گیاہے۔
حضرت عثمان غنی ڈاٹٹو وہ صحابی ہیں جن کے بارے میں کہاجا تا ہے کہ ''گاھِ گی الحقیاء والح فیمان ''یعنی کامل ایمان اور کامل حیاء والے \_ ایک مرتبہ حضور اقدس ساٹھ الیکی گھر میں تشریف فرما سے اور آپ نے جو تہبند باندھا ہوا تھا وہ گھٹنے کے باس سے کھلا ہوا تھا۔ البتہ ستر پورا ڈھکا ہوا تھا۔ استے میں دروازے پردستک ہوئی \_ فرمایا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت صدیق اکبر ڈٹٹٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت موئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عمر فاروق ڈٹٹٹٹو ہیں۔ آپ نے اندر آنے کی اجازت دے دی اور آپ اس حالت میں ہیٹھے رہے \_ تھوڑی دیر کے بعد پھر دستک ہوئی۔ پوچھا کون؟ معلوم ہوا کہ حضرت عثمان غنی ڈٹٹٹٹو ہیں، آپ نے تہبند کوا چھی طرح وکٹ کے بور پھران کواندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ ڈٹٹٹٹ نے سوال کیا دھک لیا اور پھران کواندر آنے کی اجازت دے دی۔ حضرت عائشہ ڈٹٹٹٹ نے سوال کیا

#### ایک صحابیه کاوا قعه

اس ہے معلوم ہوا کہ 'حیا'' کا تھم صرف عورتوں کو بی نہیں ہے بلکہ مردوں کو بھی ''حیا'' کا تھم ہے کہ اپنے گیڑوں میں ، اپنے لباس میں ، اپنی چال ڈھال میں ، اپنے طرزعمل میں ' حیا'' کو سامنے رکھیں۔ اور جب مردوں کو ''حیا'' کا تھم ہے تو عورتوں کو تو اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' بی کے لئے بنایا ہے۔ عورت ' حیا'' کا پیکر ہونی چاہیے۔ ''حیا'' عورت کا زیور ہونا چاہیئے اور جس عورت کے اندر ''حیا'' نہیں وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو صفورا قدس مان شائی بھی کے ساتھ جہاد میں بھیج دیا۔ نہیں \_ ایک صحابیہ نے اپنے بیٹوں کو صفورا قدس مان شائی بھی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید شاید غروہ احد تھا ، یا کوئی اور غروہ تھا۔ ان صحابیہ کو اطلاع ملی کہ آپ کا ایک بیٹا شہید ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھرا ہے کی حالت میں گھر ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھرا ہے کی حالت میں گھر ہوگیا۔ جب ان خاتوں کو بیٹے کی شہادت کی اطلاع ملی تو گھرا ہے کہ حب کوئی پریشانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک بی طواور ماوئی تھا۔ اس لئے کہ جب کوئی پریشانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک بی طواور ماوئی تھا۔ اس لئے کہ وہیں دلوں پریشانی پیش آتی تو صحابہ کرام کے لئے ایک بی طواور ماوئی تھا۔ اس لئے کہ وہیں دلوں

کوقرار ملتا تھا، وہیں چین اور سکون حاصل ہوتا تھا۔ چنا نچہ یہ خاتون بھی سرکار دو عالم مال خوالیہ کی خدمت میں دوڑیں۔ اس پریشانی کے عالم میں گھر سے باہر تکلیں تو اس وقت بھی چادراس طرح اوڑھی ہوئی تھی کہ پوراجسم اس چادر میں چھپا ہوا تھا۔ صرف ایک آ نکھ کھی ہوئی تھی، کسی نے ان خاتون سے پوچھا کہ تہمیں اتنا بڑا صدمہ پیش آیا، کہ تمہارا بیٹا شہید ہوگیا۔ اس کے باوجودتم اس اہتمام کے ساتھ گھر سے باہر تکلیں کہ تمہارا پوراجسم چھپا ہوا ہے، صرف ایک آ نکھ کھی ہے۔ اس وقت اس خاتون نے ایک خوبصورت جملہ کہا کہ:

#### ''اِنُ ٱُرُزَأُ اِبْنَى فَلَنْ ٱرُزَأُ حَيَائِيُ''

کہ میرابیٹا مجھ سے کھویا ہے،میری''حیا''مجھ سے نہیں کھوئی۔میرابیٹا جاتارہا لیکن حیانہیں جاتی رہی۔اگرمیرابیٹا جاتارہا تو حیا کا دامن بھی چھوڑ کر بیٹھ جاؤں \_ یعنی بیٹاہاتھ سے گیا،حیاہاتھ سے نہیں گئی۔

(ابوداؤد, كتاب الجهاد, باب فضائل قتال الروم على غيرهم, حديث نمبر ٢٣٨٨)

#### عورت گھر کے اندر نماز پڑھے

۔ اصل میں بیعورت تھی جس کے دل میں ''حیا'' کا بیاحیاس تھا اور جس کے بارے میں شریعت نے اپنے ایک ایک تھم میں اس بات کی رعایت رکھی ہے کہ وہ عورت حیا کا دامن نہ چھوڑے۔ چنا نچہ خوا تین کو بیتھم دیا کہ نماز کے لئے مجدوں میں نہ آؤ، حالا نکہ مسجد کی جماعت سے نماز پڑھنے کا ثواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ گنا زیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ ثواب تنہا نماز پڑھنے کے مقابلے میں ۲۷ گنا زیادہ ہے۔ لیکن عورت سے کہا کہ

تمہارے لئے تھم بیہ کہ تم گھروں میں پڑھو۔ بیاس زمانے میں تم دیا جس زمانے میں تم دیا جس زمانے میں نماز پڑھانے والے خود نبی کریم مان تقالیا تھے۔ اس زمانے میں حضور اقدس مان تقالیا نے غورت کوفر ما یا کہ تمہارے لئے میرے پیچے نماز پڑھنے ہے بہتر بیہ کہ برآ مدے گھر میں نماز پڑھنا ورفر ما یا کہ گھر کے تن میں نماز پڑھنے ہے بہتر بیہ کہ برآ مدے میں نماز پڑھنا ور برآ مدے میں نماز پڑھنے اور برآ مدے میں نماز پڑھنے سے بہتر بیہ کہ کمرے میں پڑھا ور مان اللہ میں نماز پڑھے۔ بیت کو گھری میں نماز پڑھے۔ بیت صوراقد س مان تقالیا کے ارشا دات تو اتر کے ساتھ ہم تک پہنچے ہوئے ہیں۔

(کتاب الصلاق باب التشدید فی ذلک ، حدیث نمبر ۵۷۰)

#### عورت کی نماز میں پردہ کااہتمام

شریعت نے ہر ہر قدم پر عورت کی ''حیا'' کا خیال رکھاہے۔ چنانچہ نماز
پڑھنے کا طریقہ مرد کے لئے اور ہے۔ عورت کے لئے اور ہے۔ مثلاً رکوع مرد
طریقہ بیان فرمایا اس میں ستر اور پردہ کا خاص لحاظ رکھا گیاہے مثلاً رکوع مرد
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کسی اور طریقہ سے کرے گا۔ مرد کے لئے تھم
یہ ہوگی ہوئی چاہئیں اس کی ٹانگیں بالکل سیدھی کسی ہوئی ہوئی چاہئیں اور
عورت کے لئے تھم یہ ہے کہ رکوع میں اپنے پاؤں بالکل سیدھے نہ کرے بلکہ آگ
کی طرف تھوڑا خم دے کر کھڑی ہو۔ تجدہ مرددوسرے طریقے سے کرے گا، عورت
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے تجدے کی حالت میں پوراجم
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے تجدے کی حالت میں پوراجم
دوسرے طریقے سے کرے گا۔ عورت کے لئے تجدے کی حالت میں پوراجم

ہےاورکوئی اسکود کیھنے والانہیں ہے۔

(بهشتی زیور, حصه دوئم, صفحه ۱۳۷, باب فرض نماز پژهنے کے طریقه کابیان)

مردول کی افضل صف کونسی

حضور اقدل من شیر کے زمانے میں خواتین مسجد میں آتی تھیں۔لیکن اس وقت بھی تھم بیرتھا کہ ان کے لئے افضل میر ہے کہ وہ اپنے گھروں میں نماز پڑھیں اور اگر وہ مسجد میں آئی تو ان کے لئے افضل میر ہے کہ سب سے آخری صف میں نماز پڑھیں۔ چنانچہ حدیث شریف میں ہے کہ:

خَيْرُ صفوف الرِجَالَ آوَّلُهَا وَشَرُّهَا آخِرُهَا،

وَخَيْرُ صِفُوفِ النِّساءِ آخِرُهَا وَشَرُّهَا ٱوَّلُهَا

(مسلمشريف, كتاب الصلاة, بابتسويه الصفوف, حديث نمبر ٢٠٠٠)

یعنی مردول کی صفول میں سب سے بہتر صف پہلی صف ہے۔ اور سب سے بہتر صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف آخری صف بری صف ہے۔ اور عور تول کی صفول میں سب سے بہتر صف آخری صف ہے اور سب سے بری صف بہلی صف ہے ہے اور سب سے بری صف بہلی صف ہے ہے کورت اس لئے کہ قدم قدم پرعورت کی ''حیا'' کا لحاظ رکھا جارہا ہے۔ تاکہ ''عورت'' عورت رہے، وہ مردنہ ہے۔

نکاح کے ایجاب وقبول کے وقت عورت کی خاموثی

نکاح کے دفت شوہراور بیوی کے درمیان عقد نکاح کا معاہدہ ہوتا ہے اور دونوں کے درمیان ایجاب وقبول ہوتا ہے۔ ایک کہتا ہے کہ میں نے نکاح کیا، اور دوسرا کہتا

ہے کہ میں نے قبول کیا۔اس میں شریعت کا حکم ہے ہے کہ اگر مرد سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلال عورت سے کیا گیااور اس کے جواب میں اگر مرد خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو نکاح منعقد نہیں ہوگا۔ جب تک وہ مر د زبان سے بیہ کہہ دے کہ میں نے قبول کیا \_ اورا گر کسی غیر شادی شدہ عورت سے کہا جائے کہ تمہارا نکاح فلاں مرد ے کیا گیا جمہیں قبول ہے؟ اگر وہ عورت خاموش رہے اور کوئی جواب نہ دے تو بھی نکاح منعقد ہوجائے گا، کیوں؟ \_\_\_ اس لئے کہ عورت کے اندر''حیا'' رکھی گئی ہے۔ اوراس کی زبان سے یہ جملہ نکلنا کہ میں نے اس نکاح کو قبول کیا، وہ "حیا" اس جملے كاداكرنے ميں ركاوٹ ہوگی ،اس لئے شريعت نے اس كالحاظ ركھا كہ اگروہ عورت خاموش بھی رہے، تب بھی نکاح درست ہوجائے گا۔البتہ اگرزبان سے انکار کردے گ تو پھر نکاح نہیں ہوگا\_\_ در حقیقت اس میں عورت کی فطرت کی رعایت رکھی ہے كمورت كاندرحيا مونى عابي-ال"حيا" كانقاضه يهاكم كمثادى بياه كالفظاز بان ے نکالتے ہوئے اے شرم آئے۔

(صحيح مسلم, كتاب النكاح, باب استئذان الثيب في النكاح بالنطق, حديث نمبر ١٣٢٠)

#### عورت كاغاقل مونااس كاحسن ب

شریعت کے جینے احکام ہیں نمازروزے سے لے کرنکاح وطلاق تک ان میں عورت کے لئے "حیا" کے عضر کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اس لئے ہر حکم میں ستر اور پوشیدگی کو مدنظر رکھا گیا ہے۔ اور قر آن کریم میں عورتوں کی جو تعریف کی گئی ہے۔

#### اس مين بيالفاظ بين:

#### ٱلْمُحْصَنْتِ الْغَفِلْتِ الْمُؤْمِنْتِ

(سورةالنور: ٢٣)

''فخص نیت '' پاک دامن عورتیں،'' غافیلات '' اس کے لفظی معنی ہیں '' غفلت میں رہنے والی عورتیں'' یعنی دنیا جہاں کے حالات سے بہت زیادہ باخبر نہیں ۔ بیعورت کے لئے تعریف کی صفت ہے کہ وہ حالات سے باخبر نہ ہو ۔ مرد کے لئے غافل ہونا برائی کی صفت ہے، اس لئے کہ بیخواتین اپنے فرائف میں منہمک ہیں ۔ اس کے کہ بیخواتین دنیا کے حالات سے ہیں ۔ اس وجہ سے بیخواتین دنیا کے حالات سے غافل ہیں ۔ اس وجہ سے بیخواتین دنیا کے حالات سے غافل ہونا اچھی بات ہے۔

#### آہتہ آہتہ پردہ اٹھ گیا

اسلام نے عورت کے ''حیا'' کا جتنا پاس رکھا تھا، افسوس صدافسوس حرت صد حرت کہ آج شریعت کے سب احکام کو پامال کر کے آج کے اس دور میں بے حیائی قابل تعریف بن گئی ہے اور''حیا'' کے سارے احکام کو پس پشت ڈال دیا گیا ہے۔ پہلے برقع اترا، پھر چا دراتری، پھر دو پیٹہ جو گلے میں ایک لکیر کی طرح رہ گیا تھا وہ بھی اتر گیا، اب لباس بھی ایسا ہے کہ گلا کھلا، سینہ کھلا، بال کھلے، پیٹ کھلا، کمرکھلی اور اب کوئی جسم کا حصہ باقی نہ رہا جو کھلا ہوا نہ ہو۔ عورتوں کا تو یہ حال ہوا ہی تھا۔ وہ مرد حضرات جن کے ہاتھوں میں گھر کی لگام تھی ان کے دلوں سے غیرت فنا ہوگئی۔ اکبر مرحوم نے بڑی اچھی بات کہی تھی کہ:

بے پردہ مجھ کو کل نظر آئیں چند بیبیاں اکبر غیرتِ قومی سے زمین میں گڑ گیا ُوچھا جوان سے بیبیو! پردہ تمہارا کہال گیا کہنے لگیں کہ عقل پر مردول کی پڑ گیا

واقعہ یہی ہے کہ آج مردوں کی عقل پر پردہ پڑگیا ہے۔ اپنی آ تکھوں کے سامنے بے حیائی کے مناظر دیکھتے ہیں۔اوراس کے باوجود کا نوں پرجوں نہیں رینگتی، زبان سے کچھ کہنے کی توفیق نہیں ہوتی۔

## مغرب كنقش قدم يرمت چلو

وہ باپ اور بیٹی جن کی زبان پر بھی اس قتم کی بات نہیں آسکتی تھی لیکن آج
باپ اور جوان بیٹی ایک ساتھ بیٹے کر حیا سوز قلمیں دیکھ رہے ہیں۔ بتاؤ پھر''حیا'' کا
جنازہ تو نکل گیا اور جب''حیا'' کا جنازہ نکل جائے تو پھر یا در کھو جب بند ٹوٹا توسیلاب
آئے گا۔ وہ آرہاہے، اس کی ساری ذمہ داری گھر کے بڑوں پر عائد ہوتی
ہے ۔۔۔ اس دور کے اندر گھر کے بڑوں نے اتن غفلت کا مظاہرہ کیا ہے کہ ماضی میں
کیا ہوگا، آگھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ اولا دجہنم کی طرف دوڑ رہی ہے اور
آگ کے انگارے کھارہی ہے، لیکن زبان سے ایک جملہ ادانہیں ہوتا کہ بیٹا بیراستہ

جہنم کا راستہ ہے \_ آ تکھول سے دیکھ رہے ہیں کہ بیقوم تباہی کی طرف جارہی ہے \_ مغرب میں تباہی انی رائے سے آئی۔اور آج پوری قوم نے بھی وہی راستہ

ہے ۔ سرب یں جابی ای رائے ہے ای۔ اور ای پوری ہوئی وہی راسمہ اختیار کیا ہوا ہے اور انہی کے نقش قدم پر چل رہے ہیں۔اگر اس پر بندنہ باندھا گیا تو یا در کھو، وہی مناظریہاں بھی نظر آئیں گے جومناظر آج وہاں نظر آرہے ہیں اوراس کی کچھ جھلکیاں نظر آنے لگی ہیں۔اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، آمین۔

## بیوی بچول کو بھی جہنم سے بچاؤ

صرف نمازروزہ ادا کرلیا۔ مبجد میں جاکرصف اقل میں نماز پڑھ لی ، مبح کو پچھ ذکر وہ بیج کرلیا، قرآن کریم کی تلاوت کرلی \_\_لیکن بیٹی غلط رائے پر جارہی ہے، مخش لباس پہن رہی ہے۔ لیے پردہ لباس پہن رہی ہے، لیکن باپ کو بھی توفیق نہیں ہوتی کہ اس کوٹوک دیں۔ یا در کھو، قیامت کے دوز تمہاری گردن پکڑی جائے گی۔اللہ تعالیٰ تم ہے پوچیس گے کہ بیسب پچھتمہاری آنکھوں کے سامنے ہور ہاتھا۔ تم نے اس کورو کئے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_ جس طرح نماز روزہ ضروری ہے، جس طرح انسان کے لئے کیا قدم اٹھایا؟ \_\_ جس طرح انسان کے لئے اپنی اصلاح ضروری ہے، ای طرح اپنے اولاد کی اور اپنے گھروالوں کی اصلاح بھی ضروری ہے۔ قرآن کریم نے صاف صاف فرمادیا:

يَا يُهَا الَّذِينَ امَّنُوا قُوَا أَنْفُسَكُمْ وَاهْلِيكُمْ نَارًا

(سورةالتحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپنے آپ کو بھی آگ سے بچاؤ اور اپنے گھر والوں کو بھی آگ سے بچاؤ۔

آج ماں باپ الیی بیٹی پر فخر کرنے لگے ہیں

آج خواتین نے باریک اور چست لباس پہننا شروع کردیا۔ آج سے پہلے

کوئی خاتون''حیا'' کے جذبے کے تحت ایسالباس میننے کا تصور بھی نہیں کرسکتی تھی۔ آج وہ لباس پہن کرخوا تین فخرمحسوں کرتی ہیں۔ ماں اس کو دیکھ رہی ہے، باپ اس بیٹی کو د مکھ رہاہے کہ بیٹی ایسالباس بہن رہی ہے ٹو کنارو کنا تو دور کی بات ہے، اس پر مال باپ آج فخر کرتے نظر آتے ہیں کہ بیٹی ترتی کی راہ پرگامزن ہے اور اگر کوئی دوسر المحض اس پر ٹو کے تو باپ کی طرف سے جواب دیاجا تاہے کہ بھائی، آج کا زمانہ ہی ایسا ہے۔زمانہ کےمطابق اولا دچل رہی ہے۔ ذراان کوبھی مزے اڑانے دو\_ اس کے دومعنی ہوسکتے ہیں۔ایک بیرکہ یا توتم نے جوطریقہ اختیار کیا تھاوہ غلط تھا، یا بیغلط ہے۔ اگروہ طریقہ غلط تھا جوتم نے اختیار کیا تھا تو ایک مرتبہ کھل کر زبان سے کہدو کہ بھائی ، وہ طریقہ جوہم نے اختیار کیا تھا، وہ غلط تھا اوروہ دین کی باتیں جولوگ کہا کرتے تھے، وہ سب فضول بائیں تھیں۔اب تو زمانہ کے ساتھ چلناچاہیے \_\_ اورتم بھی اپنا پہلاادہ ا تارکراس صف میں شامل ہوجاؤ یا پھراگرتم بیسجھتے ہوکہ بیراستہ سیح نہیں ہے تو جبتم اپنی آنکھوں ہے اولا د کوجہنم کی طرف جاتے ہوئے دیکھ رہے ہواور پھر بھی تههیں ہوشنہیں آتا۔اس سے زیادہ غفلت کی بات اور کیا ہوگی؟

## کل کوییاولادتمهاری عزت ا تاریگی

ماں باپ کا بیفرض ہے۔ گھر کے ہر بڑے کا بیفرض ہے کہ وہ اپنی اولا دکواں پر ٹو کے، نرمی سے، محبت سے ذہن بنانے کی کوشش کر ہے۔ اور اگر نرمی اور محبت سے کام نہ ہے اور حتی کی ضرورت پیش آئے تو حتی بھی کر ہے۔ یا در کھو، کل کو یہی اولا د تمہاری عزت اتار کر دکھ دے گی۔ جس اولا دکی رضامندی کی خاطر، جس اولا دکی خوشنودی کی خاطرتم خدا کو ناراض کررہے ہو، یہی اولا دکل کوتمہاری عزت اتارے گ اورتمہاری پگڑی اتارے گی اورا تاررہی ہے۔اکبرمرحوم نے خوب کہاتھا:

> ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں . جن کو پڑھ کر بیٹے باپ کو خبطی سمجھتے ہیں

کل بیشکوہ مت کرنا کہ ہماری اولا دہاتھ سے نکل گئے۔اور بیشکوہ مت کرنا کہ اولا دہمارے حقوق ادانہیں کررہی ہے،تم نے اگر اولا د کاحق ادانہ کیا اور اولا د کوجہنم میں جانے سے ندروکا توکل کوتم اس سے حقوق کا مطالبہ نہیں کر سکتے۔

#### ورنهم پکڙ کررو گ

میں تو ایسے کام سے وابستہ ہوں کہ دنیا بھر کے واقعات میرے سامنے آتے

ہیں۔ایسے ایسے واقعات سامنے آئے کہ باپ سرپکڑ کرروئے اور ما نمیں سرپکڑ کرروئی

ہیں کہ ہماری بیٹی اور ہمارے بیٹے کا کیاحشر بن گیا۔لیکن اس وقت روئے جب روئے
سے کوئی فائدہ نہیں اور پانی سرسے گزر چکا۔ تباہی آچی ،اس کے بعدرو نے سے پچھ
عاصل نہیں۔اگر اس برے انجام سے پچنا ہے تو خدا کے لئے پہلے دن سے رکاوٹ فالواور پہلے دن سے بکول کے ذہمن بنانے کی کوشش کرو۔ پہلے دن سے حالات کو درست کرنے کی کوشش کروگراولاد کس طرف جارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کرو۔اور بید دکھنے کی کوشش کروگراولاد کس طرف جارہی ہے، درست کرنے کی کوشش کرو۔اور شرم ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے ہی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے ہی ان کے دلوں کے اندر پیدا کرو۔ پہلے دن سے ہی ان کے دلوں کے دلوں جارہ کی جاری ہوری

قوم اس سلاب کے اندر بہہ جائے گی۔

کھلے عام بدکاری کاارتکاب

ایک حدیث میں نبی کریم سائٹی آیے فرمایا کہ ایک وقت ایسا آنے والا ہے

کہ لوگ آپس میں بدکاری کا ارتکاب کھلے عام کیا کریں گے۔ اور اس زمانے میں

سب ہے بہتر وہ خض ہوگا جوان بدکاری کرنے والے مردو کورت سے بیہ کہ گا کہتم یہ

عمل کسی آڑ میں جا کر کرلو \_\_ اس عمل ہے منع کرنے کی سکت اس کے اندر بھی نہیں

ہوگ ۔ یہ بات سرکاردو عالم سائٹی آپ نے اس زمانے میں فرمائی تھی جب کسی کے ذہن

میں اس کا تصور بھی نہیں آسکتا تھا کہ ایسا بھی ہوسکتا ہے لیکن آپ پورپ اور امریکہ میں

جا کرد کھ لو، بہی ہور ہا ہے۔ ایک اور حدیث میں حضورا قدس سائٹی آپ پورپ اور امریکہ میں

زمانے میں ایک وقت ایسا آئے گا کہ انسان گدھے کی صف میں آئے گا۔ یعنی گدھوں

اور گدھیوں کے درمیان جو تعلقات ہوتے ہیں وہ مردوں اور کورتوں کے درمیان

ہوجا کیں گے۔

''حیا'' کو بچانے کی فکر کرو

اگر اس معاشرے کا بیانجام نہیں دیکھنا چاہتے تو خدا کے لئے اپنے آپ کو سنجالو، اورا پنی اولا دکوسنجالو، اوراس بے حیائی کی لعنت سے بیخنے کی فکر کرو۔ سر کاردو عالم مال علیج چودہ سوسال پہلے بیفر ماگئے کہ:

'ٱلْحَيّاءُشُعْبَةٌ مِّنَ الْإِيْمَانِ'

اس پرعمل کرنے کی کوشش کرو\_\_\_ آج پورے ملک میں پورے شہر میں ہر جگہ بیشور ہے کہ بدامن ہے، بے چین ہے، گھر میں سکون نہیں، باہر قدم نکالنا مشکل ہے، چوریاں ہورہی ہیں۔ڈاکے پڑ رہے ہیں قبل وغارت گری کا بازارگرم ہے\_ ارے بیسب اللہ تعالیٰ کاعذاب ہے جوہم پر نازل ہور ہاہے۔ بیسب کچھان اعمال کی بدولت ہور ہاہے۔ہم نے ہی حیا کا جنازہ نکال دیا ہے۔ہم نے اللہ تعالی کے احکام کی نافر مانی کی \_ بیسب کھیجی کررہے ہیں اورجب پریشانی آتی ہے تو کہتے ہیں کہ کوئی وظیفہ بتاد یجئے جس سے جارا قرض ادا ہوجائے۔جس سے جاری بیاری دور جوجائے \_\_ ہماری دعا عیں کیوں قبول نہیں ہور ہی ہیں؟ \_\_ اس لئے کہ سر ے لے کریاؤں تک ہم اللہ تعالیٰ کی نافر مانی میں غرق ہیں۔جب تک انسان اللہ کی نافر مانی نہ چھوڑے اس وقت تک بیرو ظیفے کچھ کا منہیں آتے۔اللہ تعالیٰ اینے فضل وکرم سے مینہم ہم کوعطا فرمادے اور''حیا''جوہم میں سے رخصت ہورہی ہے اللہ تعالیٰ اس کووالیں لے آئے اور ہمارے دلول میں ایمان کے تقاضوں پڑمل کرنے کا جذبہ پیدا

وَاخِرُ دَعُوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









### بشسير الله الترخمن الترجيسير

## حیا کی حفاظت کے طریقے

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّطْتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّفُلِلهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنْ يَّفُلِلهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ يَهُدِيهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا لَا اللهُ وَحُدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلاتًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ وَعَلى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالى عَلَيْهِ وَعَلى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللهُ وَاللّهُ وَالّ

عَنُ آئِيُ هُرَيْرَةَ رَضِى اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: ٱلْإِيُمَان بِضُعُّ وَسَبْعُونَ شُعْبَةً ٱفْضَلُهَا قَوْلُ 'لَا اِللهَ اِلَّا اللهُ وَٱذْنَاهَا إِمَاطَةُ الْاَذْى عَنِ الطَّرِيْقِ وَالْحَيّا مُشُعْبَةً مِّنَ الْإِيْمَانِ.

(رياض الصالحين باب في بيان كثرة طرق الخير حديث نمبر ١٢٥)

(صحيح مسلم, كتاب الايمان, باب بيان عدد شعب الايمان, حديث نمبر ٣٥)

تمهيد

بزرگانِ محترم وبرادرانِ عزیز! گزشته چند جمعوں سے اس حدیث کا بیان چل رہا ہے، جو ابھی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اس حدیث میں حضور اقدس میں اللہ نے ایمان کے شعبول کا تذکرہ فرمایا ہے کہ ایمان کا سب سے افضل شعبہ

''لَا إِلٰهَ إِلَّاللَهُ'' ہے، یعنی توحید پرایمان لانا، اورسب سے ادنیٰ شعبہ رائے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹادینا ہے۔ دونوں کا تفصیلی بیان گزشتہ جمعوں میں ہو چکا، اللہ تعالیٰ ہمیں ان پڑمل کرنے کی توفیق عطافر مائے۔ آمین۔

#### خاص طور پر"حیاء" کا بیان کیوں؟

گزشتہ جعہ کوعن کیا تھا کہ اس حدیث میں حضورا قدس سال اللے ہے ایمان کا افضل شعبہ بھی بتا دیا اور ادنی شعبہ بھی بتادیا۔ اس کے بعد ایک جملہ بالکل علیحدہ عجیب انداز سے بیان فرمایا کہ' و الحکیتاء شعبہ قبت قبین الا ایمان الا جماء اس حدیث میں درحقیقت اس طرف اشارہ فرمادیا کہ' حیا'' ایمان کا ایک حصہ ہے۔ جس کے معنی یہ ہیں کہ اگر کسی کے اندر حیا نہیں ہے تو اس کا ایمان ناقص ہے۔ اگر'' حیا'' اٹھ گئی تو گویا ایمان ادھورا ہوگیا۔ اس وجہ سے ایک اور حدیث میں حضور اقدس مان شائل ہے فرمایا:

## "إِذَالَمُ تَسُتَحِفَافُعَلُمَاشِئُتَ"

(صحیح بنجاری کتاب احادیث الانبیاء باب نمبر ۵۱ ، حدیث نمبر ۳۳۸۳)
جب تمهارے اندر "حیا" ندر ہے تو جو چاہو کرو۔ پھر تمہیں کوئی چیز رو کنے والی نہیں ، کیونکہ اللہ تعالی نے "حیا" کو انسان کے دل میں ایک پہریدار بنا کر بٹھادیا ہے۔ جوانسان کو غلط کام کرنے ہے، گناہوں ہے، فحاثی ہے، عریانی ہے، بے حیائی ہے، بیشری ہے دو کتا ہے۔ حیائی ہے، بیشری ہے دو کتا ہے۔

#### انسانی فطرت میں''حیا''موجودہے

کوئی بھی انسان ایسانہیں ہے جس کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے ''حیا'' نہر کھی ہولیکن لوگ برے ماحول کی وجہ ہے، بری صحبت کی وجہ ہے، بری تربیت کی وجہ سے بید فطرت من ہوجاتی ہے ۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، اس کے بچپن کے زمانے میں بھی اس کے اندر حیا کا مادہ ہوتا ہے، شرم کا مادہ ہوتا ہے، ایک بچہ جو ابھی ناسمجھ ہے، اسکے اندر عقل نہیں، لیکن جو با تیں فطر تا بُری ہیں، وہ بچہ ان با تو ل سے شرم کا احراس موجود ہوگا۔ مثلاً چھوٹے بچک کے بیشاب بخانے کی بات کرو، انسانی عورت غلیظہ کی بات کرو تو اس کے اندر شرم کا احساس خود بخو د پیدا ہوگا۔ بیا حساس اللہ تعالیٰ نے اسکے قلب میں اور سرشت میں داخل فرماد یا ہے۔ یہ فطرت کا تقاضہ ہے۔

#### ماں باپ بچے کو یہودی اور نصرانی بنادیتے ہیں

كُلُّ مَوْلُودٍ يُّوْلَلُ عَلَى الْفِطْرَةِ فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ، اَوْ يُنَصِّرَ انِهِ، اَوْ يُنَافِيهِ، اَوْ يُنَافِيمِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللللّهِ اللّهِ اللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ اللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللللّهِ الللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللّهِ اللللللّهِ الللّهِ الللّهِ اللللللّهِ اللللللّهِ الللللللّهِ الللللللّهِ

(صحيح بخاري كتاب الجنائز باب ماقيل في او لادالمشر كين , حديث نمبر ١٣٨٥)

ہر بچہ جب پیداہوتا ہے تو وہ اپنی فطرت پر پیداہوتا ہے۔ یعنی فطرتِ انسانی . جس پراللد تعالیٰ نے اس کو خلیق کیا،اس پر وہ پیدا ہوتا ہے اوراس کے نتیج میں اس کے اندر فطری صفات موجود ہوتی ہیں \_\_\_ مثلاً آپ دیکھتے ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ بچیہ بالکل صبح سویرے بیدار ہوجا تا ہے اور رات کوجلدی سوجا تا ہے ، پھر رفتہ رفتہ ماحول کے اثر ہے وہ پھر تاخیر ہے بیدار ہوتا ہے، اور تاخیر سے سوتا ہے۔ بیراس بات کی علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو فطرت پر پیدا کیا ہے اور ابتداء میں اس یچے کی صفات، اس کی سوچی، اس کے خیالات سب فطرت کے مطابق ہوتے ہیں \_ \_ تو ہر بچہا پنی فطرت پر پیدا ہوتاہے، بعد میں اس کے ماں باپ اس کو یہودی بنادیتے ہیں، یانصرانی بنادیتے ہیں، یا مجوی بنادیتے ہیں۔ماں باپ کے اثر سے اور گھریلوماحول کے اثر سے اس کے حالات بدلتے چلے جاتے ہیں۔اوربعض اوقات وہ ایمان سے بھی خارج ہوجا تا ہے۔ بہر حال ، اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت کے اندر ایک"حیا"کاماده رکھاہے۔

#### حضرت آدم علانظام نے پتول سے بدن ڈھا نینا شروع کردیا

جس وقت شیطان نے حضرت آدم علایتالا کو بہکایا اور وہ درخت جس کے کھانے کی ممانعت کی گئی تھی ،اس کے بارے میں شیطان نے کہا کہ بیکھالو۔حضرت آدم علایتالا سے لغزش ہوئی اور اسکی باتوں میں آکر اس درخت سے کھالیا۔ تو قرآن کریم کے اندربیآیا ہے کہ اس درخت کے کھانے کالازمی نتیجہ بیہ ہوا کہ جنت کا جولباس

حضرت آدم علایشا اور حضرت حوا کو پہنایا گیا تھا۔ وہ لباس اتر ناشر وع ہوگیا۔ جب وہ لباس اترا، اور برہنگی کا سامنا پیش آیا اور اس وقت تک احکام بھی پورے نازل نہیں ہوئے تھے۔احکام کی تفصیلات بھی نہیں آئی تھیں،لیکن جب ان دونوں نے بیدد یکھا کہ لباس اتر رہا ہے اور برہنگی ہور ہی ہے توفکر دامن گیر ہوئی کہ کی طرح اپنے آپ کو ایٹ ستر کوچھیا تیں۔قرآن کریم میں فرمایا:

یعنی ان دونوں نے اس درخت کو پکھا تو ان کا ستر ظاہر ہوگیا تو دونوں نے جنت کے درختوں کے پتوں سے ابناجہم چھپا ناشر وع کر دیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ یہ بات انسان کی سرشت میں اول تخلیق سے رکھ دی گئی ہے کہ وہ اپنے جہم کے پوشیدہ حصوں کو چھپائے اور یہ ' حیا' اللہ تعالی نے انسان کی فطرت میں اور اسکی جبلت میں داخل کر دی ہے۔ جب جبلت اور فطرت ہی خراب ہوجائے تو اس وقت اس کی ' حیا'' کا جناز ونکل جائے گا اور اس کوا حساس بھی نہیں ہوگا کہ کیا ہوگیا۔

حیائے تحفظ کے بے شار دروازے

چنانچی آج کے دور میں''بر ہنگی'' با قاعدہ ہنر بن گئ۔اس وجہ سے کہ فطرت مسخ ہوگئی اوراب وہ انسان انسان نہ رہا۔ بلکہ جانور بن کر کتے اور بلی کی صف میں آگیا۔ گدھے اور گھوڑے کی صف میں آگیا اورا پنالباس اتار ناشروع کردیا \_ اللہ تعالی تو مالک الملک ہیں، عالم الغیب ہیں، تمام آنے والے حالات کاعلم رکھتے ہیں۔اس لئے الله تعالی جانے ہیں کہ اگرانسان اس فطرت سلیمہ کوچھوڑ کرآگے بڑھے گا تو یکسی حدیر قائم نہیں رہ سکتا۔ اس لئے اسلام نے اس 'حیا' کے تحفظ کے لئے بے ثمار درواز بے اور بند باندھے ہیں اور دور سے احکام دینے شروع کئے ہیں، تا کہ انسان بے حیائی کے ممل کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اس کی 'حیا' اور' شرم' کا تحفظ ہو سکے۔ حیائی کے ممل کی طرف آگے نہ بڑھے۔ اس کی 'حیا' اور' شرم' کا تحفظ ہو سکے۔

#### اپنی نگاہیں پنجی رکھو

ان تمام احکام میں سب سے پہلاتھم'' آگھ' سے شروع ہوتا ہے۔قر آن کریم میں اللہ تعالی نے فرمایا:

تُلُلِّلُمُوُمِنِيْنَ يَغُضُّوْا مِنَ آبُصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوجَهُمُ لَ قُلُلِلْمُوُمِنِيْنَ يَغُضُّفُنَ مِنَ آبُصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلُلِلْمُوُمِنْتِ يَغُضُضْنَ مِنَ آبُصَارِهِنَّ وَيَخْفَظُنَ فُرُوجَهُنَّ وَقُلُلِلْمُومِنَ المَّاسِدِينَ المُعَلَّى فَرُوجَهُنَّ (سورة النور: ٣٠\_٣١)

آپ مؤمنین سے کہد دیں کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچارکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہد و کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچارکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں \_\_ انسان کی ''حیا'' کے تحفظ کے لئے جو بند باندھے جارہ بیں ۔ اس میں سب سے پہلا بند آ نکھ پر باندھا۔ کیوں؟ اس لئے کہ حضور اقدس مان شاکی بیٹے نے فرمایا کہ:

''ٱلنَّظُرُ سَهُمَّ مِنْ سِهَاهِ الْبِلِيْسُ (كنزالعمال، كتاب الحدود في انواعل الحدود، حديث نمبر ١٣٠٧١)

کہ بینظر اہلیس کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ اور جب یہ تیرلگ جا تا ہے تو

اس کے بعدانسان غلط رائے پر پڑجا تا ہے۔ ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے

ہمارے حضرت مجذوب صاحب عظالیہ کا شعرہ کہ: پڑ گئی تھی ان پر بھولے سے نظر

بات اتنی تھی قیامت ہوگئی

بعض اوقات ایک نظر انسان کو بہت دور تک لے جاتی ہے۔ اس لئے بی تھم دے دیا کہ اگر تہمیں'' حیا'' کا تحفظ کرنا ہے اور اس حیا کو بچانا ہے تو سب سے پہلے

آنكه كو بچانا كرية كه فلط جكر پرند پڑنے يائے۔

میں چاروں طرف سے حملہ کروں گا

حفزت حکیم الامت حفزت تھانوی میشید فرمایا کرتے تھے کہ جس وقت شیطان کوراندہ درگاہ کیا گیا اوراس کو جنت سے نکال دیا گیا تواس نے بڑی شیخیاں بگھاریں اوراللہ تعالیٰ سے کہا کہ اے اللہ، آپ نے مجھے جنت سے نکالاتو ہے اوراس آدم کو مجھ

پر فوقیت فرمائی ہے تو میں بھی اس آ دم کی اولا دے بدلہ لوں گا۔ کس طرح بدلہ لوں گا؟ اس کے بارے میں قر آن کریم میں اس کا مقولہ قل کیا ہے کہ:

لَاتِيَنَّهُمُ قِنْ بَيْنِ آيْدِيهِمُ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا نِهِمْ وَعَنْ أَيْمَا نِهِمْ وَعَنْ شَمَا يُلِهِمُ وَعَنْ شَمَا يُلِهِمُ وَعَنْ شَمَا يُلِهِمُ لَا عَنْ الْعَرَافَ : ١٤)

میں آدم کی اولاد کے پاس سامنے ہے آؤں گا، پیچھے سے آؤں گا، اوراسکے

دائیں سے آؤں گا اور اسکے بائیں سے آؤں گا۔ یعنی چاروں طرف سے ان پر جملے

کروں گا\_ حضرت تھانوی مینید فرمایا کرتے تھے کہ ابلیس نے چارسمت کا تو ذکر
کردیا۔داکیں کا، با نمیں کا،سامنے کا بھی، پیچے کا بھی۔لیکن دوسمتیں بیان کرنا بھول
گیا،ایک او پر کی سمت اور ایک پنچ کی سمت \_ اس ہے معلوم ہوا کہ شیطان کے جملے
سے بیخے کا راستہ بہے کہ یا تو او پر سے تعلق قائم کرلو، یا پنچ سے تعلق قائم کرلو۔اب
اگر بازار میں چل رہے ہواور او پر کی طرف د کھے کر چلو گے تو ٹھوکر کھا کر گروگے ۔لہذا
ایک بی راستہ ہے کہ اپنی آئھوں کو پنچ کرلو۔جب آئھیں پنچ کر کے چلو گے تو شیطان کے حملے سے نی جاؤگے۔اس لئے شرعاً بی تھم دیا گیا کہ اپنی آئھوں کو پنچ
شیطان کے حملے سے نی جاؤگے۔اس لئے شرعاً بی تھم دیا گیا کہ اپنی آئھوں کو پنچ

### حضرت ڈاکٹرعبرالحی صاحب اور نگاہ کی حفاظت

اور بیہ بات مسلم معاشر ہے گی ایک عام خصوصیت تھی کہ جو سلمان ہے اسکی نگاہ بنی رہے۔ وہ چاروں طرف نگاہ دوڑاتے ہوئے نہیں چاتا، بلکہ اپنی نگاہ کو بنچر کھتے ہوئے چاتا ہے ۔ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھتات فرما یا کرتے تھے کہ الحمد لللہ، نگاہ کو قابو کرنے کے لئے مدتوں بی جاہدہ اور بیمشق کی ہے کہ کی مرد ہے بھی مدتوں آ نکھ ملاکر بات نہیں کی ۔ عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت سے ملاقات کی مدتوں آ نکھ ملاکر بات نہیں کی ۔ عورت تو در کنار، جن لوگوں نے حضرت سے ملاقات کی ہے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ جب حضرت بات کرتے تھے تو عموماً آپ کی نگاہ نیجی رہتی تھی تاکہ یہ نگاہ غلط جگہ پر نہ پڑے۔ چونکہ حضرت والاکا ''طب' اور علاج معالجہ کا مشخلہ تھا۔ اس میں مردوں سے بھی واسطہ پیش آ تا تھا، عورتوں سے بھی واسطہ پیش آ تا تھا ہے۔

نہیں کرتے تھے بلکہ بات کرتے ہوئے نگاہ نیجی رہتی تھی۔

## ا پنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو

حضرت فرماتے متے میں نے حضرت تھا نوی و کھنٹہ کو خط میں لکھا تھا کہ حضرت: اس طب کے پیٹے میں تو بڑا فتنہ ہے۔ مردوں اور عور توں دونوں سے واسطہ پیش آتا ہے، کس طرح اپنے آپ کو بدنگاہی سے بچایا جائے۔ جواب میں حضرت نے صرف میہ کھا کہ:

''ا پنی نگاه اور دل کی حفاظت کرلو، میں بھی دعا کرتا ہوں۔''

حضرت فرمایا کرتے تھے کہ وہ دن ہے اور آج کا دن ہے۔ ایبا معلوم ہوتا ہے کہ دل پھر ہوگیا ہے۔ اب مجھے یہ معلوم ہی نہیں ہوتا کہ میر سے سامنے کون ہے؟ مرد ہے یا عورت ہے بھر اللہ مال کا اور کھنے کیلئے مشق کی ضرورت ہے پھر اس کے میتیج میں شیطان کے تیروں سے حفاظت ہو سکتی ہے۔ اس کے سوا اور کوئی راستہیں۔ راستہیں۔

#### كفاركي حيال

حضرت فاروق اعظم ولا تلائظ کے دور میں حضرت ابوعبیدہ بن جراح ولا تلائظ شام کے گورز تھے۔انہوں نے شام کے اندررومیوں کے ایک قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا ہماصرہ لمباہو گیا اوروہ قلعہ کی طرح فتح نہیں ہور ہاتھا اور اندر کے لوگ بھی پریشان تھے کہ اتنا لمباہو گیا اوروہ تو تاہر نکلنے کا کوئی راستہیں ہے۔اندر کے لوگوں نے بالآخریہ چال لمبا محاصرہ ہوگیا۔ باہر نکلنے کا کوئی راستہیں ہے۔اندر کے لوگوں نے بالآخریہ چال

چلی کہ مسلمانوں کو فتنہ میں مبتلا کردو۔اوران سے بیکہو کہ ہم تمہارے لئے قلعہ کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم قلعہ کے اندر داخل ہوجاؤ اور چال بیہ چلی کہ مسلمانوں کے پورے شکر کوایک سیج ہوئے بازارے گزاریں۔اور بازارکے دونوں طرف نو جوان کڑیوں کو زیبائش اور آرائش کے ساتھ بٹھا دیا۔اوران کڑیوں سے بیکہ دیا کہ اگریہ مسلمان تم سے آکر کوئی تعرض کریں تو تم مزاحت مت کرنا۔رکاوٹ مٹ ڈالناوہ جو چاہیں کریں۔

#### كافرول كامقصد

اس چال کے ذریعہ ان کا مقصد پہتھا کہ پہ سلمان کافی عرصہ سے اپنے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں اور جب فاتحانہ شان سے شہر میں داخل ہوئے ہیں اور دونوں طرف بنی سنوری نوجوان لڑکیاں نظر آئیس گی تو بیہ مسلمان ان لڑکیوں کے ساتھ فتنے میں مبتلا ہوجا نیں گے اور اس وقت جب پی خفلت کی حالت میں ہونگے اس وقت ہم ان پر جملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے پوری کی حالت میں ہونگے اس وقت ہم ان پر جملہ کر کے ان کوختم کردیں گے سے پوری اسکیم بنا کر حضرت ابوعبیدہ بن جراح ڈاٹنڈ کو پیغام بھیجا کہ ہم ہتھیار ڈال رہے ہیں اور قلے مہاکہ دروازہ آپ کے لئے کھول رہے ہیں۔ آپ شکر کولے کراندرداخل ہوجا کیں۔

#### حضرت ابوعبيده بن جراح طالثيَّؤ كى فراست

حضرت ابوعبیدہ بن جراح والٹی کوتو کچھ پیتے نہیں تھا کہ کیا سازش ہورہی ہے لیکن سرکار دوعالم سالٹھالیل نے فرمادیا تھا کہ:

#### إِتَّقُوا فِرَاسَةَ الْمُؤْمِنِ فَإِنَّهُ يَنْظُرُ بِنُورِ اللّٰهِ (ترمدي، كتاب تفسير القرآن باب ومن سورة الحجر، حديث نمبر:٣١٢٧)

کہ مؤمن کی فراست سے بچو، کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ بہر حال ،
حضرت ابوعبیدہ بن جراح دلائٹ کو پہتہ تو بچھنہیں تھالیکن ان کی فراست نے بیا ندازہ
کیا کہ بیہ جواچا نک اور اتن آسانی کے ساتھ دروازہ کھولنے کی پیش کش کردی ہے جبکہ
بی عاصرہ اتنا طویل ہور ہا تھا۔ توضروران کی کوئی سازش معلوم ہوتی ہے چنانچہ جب
لشکر قلعہ میں داخل ہونے کے لئے روانہ ہونے لگا تو حضرت ابوعبیدہ بن جراح
دلائٹ نے پور کے لشکر کو جمع کر کے فرما بیا کہتم اس قلعہ کے اندر داخل تو ہورہے ہو۔ بس
قرآن کریم کی آیت سنتے جاؤاوراس آیت پڑمل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ
قرآن کریم کی آیت سنتے جاؤاوراس آیت پڑمل کرتے ہوئے داخل ہوجاؤ۔ اور بیہ
آیت تلاوت کی:

تُلُلِّلُهُ وَمِنِيْنَ يَغُضُّوا مِنَ ٱبْصَارِهِمْ وَيَخْفَظُوا فُرُوْجَهُمْ لَ قُلُلُوا فُرُوجَهُمْ لَ قُلُلُ

کہ مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں اور مومنات سے کہہ دو کہ وہ نگاہیں پنجی رکھیں اور اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کریں سننے والے صحابہ کرام رضون الشیابہ عین متھے، اور وہ تو اس آیت پر بہلے ہی عمل کرنے والے تھے۔اور اس وقت خاص طور پر تنبیہ ہوگئ۔اور اسکے بعدوہ لشکر روانہ ہوگیا ۔ تاریخ کھنے والوں نے لکھا ہے کہ وہ شکر اس طرح قلعے کے اندر داخل ہوا کہ کی ایک نے بھی نظر اٹھا کرنہیں ویکھا کہ دائیں کون بیٹھا ہے اور بائیں کون

بیٹھا ہے اور پورالشکراس بازار ہے گزر گیا۔اور کسی کواحساس بھی نہ ہوا کہ دائیں اور بائیں فتنے کے کیاسامان اکٹھا کیا ہواہے؟ اللہ تعالیٰ نے اس طرح ان حضرات کواس فتنے سے بچالیا۔

#### آ نکھ بڑی نعمت ہے

پہلے بھی کئی بارعرض کر چکا ہوں کہ بیآ نکھ اللہ تعالیٰ کی کتنی بڑی نعمت ہے اور کب سے میفت ملی ہوئی ہاوراس کے ذریعدانسان کتنے کام انجام دے رہاہاور مفت میں پہنجت حاصل ہوگئی۔اس کے لئے کوئی پائی بیسہ خرچ نہیں کرنا پڑا۔اوراس کے حاصل کرنے کے لئے محنت اور مشقت نہیں کی ۔ گھر بیٹھے بینمت حاصل ہوگئی۔ اور ساری عمر انسان اس سے فائدہ اٹھا تا ہے، چونکہ بغیر محنت اور بغیر مشقت کے مل گئی ہے۔ بغیر بیسے خرچ کئے مل گئی ،اس لئے اسکی قدر نہیں۔اس شخص سے پوچھوجواس نعمت ہے محروم ہے، ساری دنیا کی دولت خرج کر کے بھی اگر وہ بینائی واپس لوٹ سکے تو وہ اس کے لئے تیار ہوجا تاہے، آج خدا نہ کرے ہم میں ہے کی کی بینائی پر ذرا آ کچے آنے لگے تواس وقت اس بینائی کو بچانے کے لئے کتنے پیسے اور کتنی دوڑ دھوپ کرنے کے لئے انسان تیار ہوجا تا ہے۔اتنی بڑی نعمت اللہ تعالیٰ نے عطافر مارکھی ہے \_ اور اس کے استعال پرکوئی یا بندی نہیں لگائی۔ صرف اتنا فرمادیا کہ بیسر کاری مشین ہے۔ اس کوچیح جگہ پراستعال کرو۔غلط جگہ پرنگاہ نہ پڑے،کسی نامحرم پرنگاہ نہ پڑے۔بس ا تنادھیان کرلو۔

#### پھرحلاوت ایمانی عطافر ماتے ہیں

ساتھ میں یہ بھی فرمادیا کہ اگر نگاہ کو غلط جگہ پر استعال کرنے کا نفسانی تقاضہ ہور ہاہواور انسان اللہ ہے ڈرکر، اللہ تعالیٰ ہے خوف کھا کر اپنی اس نگاہ کو غلط جگہ ہے بھیر لے تو اللہ تعالیٰ اس نگاہ کو پھیر نے کی برکت ہے اس کو ایس حلاوت ایمانی عطا فرماتے ہیں کہ اس کے مقابلے میں بدنگاہی کی لذت تیج در تیج ہے بہر حال، اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے رسول سائٹ تھی ہوئی چاہے گئی نہ ور سے بھانے شروع کئے کہ آئھ نیجی ہوئی چاہے گئی نہ یہ چیز صرف تمناؤں ہے اور آئر دوئ سے حاصل ہوتی ہے لوگ کہتے آئر دوئ سے حاصل ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کہ س طرح مشل کریں؟ کیے اپنی نگاہ کو بچائیں؟ چاروں طرف فتوں کا جہنم دہکا ہوا ہے، آئھ کو بچائیں؟ چاروں طرف فتوں کا جہنم دہکا ہوا ہے، آئھ کو بچائی مشکل ہے، کس طرح بچائیں؟

#### آ نکھی حفاظت کے لئے ہمت سے کام لو

بھائی، آنھ کو بچانے کاراستہ سوائے ہمت کے استعال کے اور کوئی نہیں۔ اللہ تعالی نے انسان کی ہمت میں وہ قوت دی ہے کہ وہ اس ہمت کی بدولت بڑے بڑے طوفا نوں کو سرکر لیتا ہے۔ اللہ تعالی نے انسان کی ہمت میں اور اس کے عزم میں بڑی برکت رکھی ہے یہ جو خیال آتا ہے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے، یہ اس لئے کہ ہم نگاہ کو بچانہیں پاتے، یہ اس لئے کہ ہم نے نفس وشیطان کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں۔ ایک مرتبہ عزم کر لو، ہمت کرلو کہ یہ '' نگاہ'' غلط جگہ پر نہیں پڑے گی۔ پھر دیکھو گے اس عزم اور ہمت کے استعمال کے بعد اللہ تعالی تمہاری'' نگاہ'' کی حفاظ تے فرما کیں گے۔ اس کے لئے کوئی استعمال کے بعد اللہ تعالی تمہاری' نگاہ'' کی حفاظ تے فرما کیں گے۔ اس کے لئے کوئی

وظیفہیں کہ وہ بتادیا جائے کہ بیروظیفہ پڑھالو، اس سے "نگاہ" کی حفاظت ہوجائے

گ اور نہ اس لئے کوئی تعویز ہے جو گھول کر بلاد یا جائے اور اس سے '' نگاہ'' کی حفاظت ہوجائے \_ بس اس کا تو ایک ہی راستہ ہے، وہ یہ کہ عزم کرلینا اور اس کے بعد ہمت کو استعال کرنا، شروع شروع میں بڑی مشقت معلوم ہوگی ۔ بڑی محنت معلوم ہوگی، نفس تہہیں بہت ملامت کرے گائمہیں دھو کے دے گالیکن جب ایک مربہ آپ نے اس نگاہ کوروک لیا، دومر تبدروک لیا، تین مرتبدروک لیا تو اس کے بعد رفتہ رفتہ عادت پڑتی چلی جائے گی۔

خلاصه

بہر حال' حیاانسانی'' کے تحفظ کے لئے نگاہ کو نیچارکھا، یہ بہلا' بند' ہے جو شریعت نے ' نخواتین' کے پردے کے شریعت نے ' نخواتین' کے پردے کے حکم کے ذریعہ باندھا کہ عورت کو پردہ کرنے کا حکم دیا۔ زندگی رہی تو انشاء اللہ آئندہ جمعہ میں عرض کروں گا۔اللہ تعالیٰ ہم سب کواس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے \_ آئین۔

(پردہ پر تفصیلی بیان' آزادی نسواں کا فریب'' کے عنوان سے''اصلاحی خطبات جلداوّل''میں شائع ہو چکا ہے۔ وہاں دیکھ لیاجائے )

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ يِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





# كسى نيكى كوحقيرمت متجهو

تُخ الاسلام حضرَت مُولانا مُفتى عُجَنَنَ مَقِى عُجَنَنَ مَقِي عُجُمَا فِي مَلْهُمُ



ضبط وترتیب مولا نامحمد عبدالله میمن صاحب اعاذ باسدارالطرم کرایی







#### بشيرالله الترخلن الترجيب

## كسى نيكي كوحقيرمت ستجھو

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُورُهُ وَنُوْمِنُ لِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِإللهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُٰتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَّهُلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاَشُهَلُانَ مَنْ يَّهُلِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاَشُهَلُانَ سَيِّدَ لَهُ وَاَشُهَلُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَا اللهُ وَحُدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهُلُانَ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهِ وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَا أَنْ تَلُعْى أَلَا النَّيِّيُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاللهُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَا اللهُ عَلَى اللهُ اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَ

(صحيح مسلم، كتاب البرو الصلة, باب استحباب طلاقة الوجه عند اللقاء: حديث نمبر ٢٢٢) (رياض الصالحين: باب بيان كثرة طرق النحير حديث نمبر ١٢١)

#### حضرت ابوذ رغفاري طالثيث

حضرت ابوذ رغفاری ڈاٹنڈ ،حضورا قدس سانٹھالیٹر کے خاص صحابہ کرام ڈناٹنڈ میں سے ہیں۔ ہرصحانی کی الگ شان ہے۔

#### ہر گلے رارنگ بوئے دیگراست

مید حضرت ابوذ رغفاری برانشوندرویش قسم کے صحابی تھے۔وہ روایت کرتے ہیں کہ مجھ سے نبی کریم مان فالی پڑے نے فرمایا کہ سی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ چاہے وہ نیکی مید ہوکہ تم اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملا قات کرو۔

## خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے

اس حدیث شریف میں دوبا تیں ہمارے توجہ کی ہیں۔ایک جزوی اورایک کی ہے۔ جزوی بات تو بیہ کہ اپنے کہ بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ ملاقات کرنا کھی نیکی ہے۔ اور یہ نیکی الی ہے کہ اس کو حقیر نہ بچھنا چاہئے۔ معلوم ہوا کہ کی مسلمان بھائی سے مسکراتے ہوئے چرے کے ساتھ خندہ پیشانی سے اس خیال سے ملاقات کرنا کہ اس کا ول خوش ہو۔ اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ کل بھی اللہ تعالی کے بہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس کا خیر مقدم کیا جائے۔ یہ مل بھی اللہ تعالی کے بہاں ایک نیکی شار ہوتی ہے اور اس پر بھی اجر ملتا ہے یہ وہ باب چل رہا ہے جن میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کی ایک کام میں مخصر نہیں۔اگر انسان چا ہے توضیح سے میں اس بات کا بیان ہے کہ نیکی کی ایک کام میں مخصر نہیں۔اگر انسان چا ہے توضیح ہی نہیں نامہ اعمال میں نیکیوں کا اضافہ کر سکتا ہے سے صرف نماز ، روزہ اور ذکر و تبیح ہی نہیں مامہ ایک کی مسلمان سے صرف خدہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ حدیث میں بیان فرما یا کہی مسلمان سے صرف خدہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔ حدیث میں بیان فرما یا کہی مسلمان سے صرف خدہ پیشانی سے ملنا بھی نیکی ہے۔

حضورا قدس سالیٹھالیہ کے چبرے پرتسم

لوگوں نے دین کو اور خاص طور پر تصوف کو ایک چیتان بنا دیا ہے، اپنے ذہنوں میں لوگوں نے یہ بٹھا لیا کہ جو آدمی نیک اور دین دار ہوگا یا جو تصوف اور طریقت کے راستے پر چلنے والا ہوگا۔ وہ بھی کی سے مسکرا کر بات نہیں کرے گا۔ ہر وقت منہ بنا کر بیٹھ جائے گا۔ بھی کی سے ڈھنگ سے بات نہیں کرے گا۔ چنا نچہ جو لوگ مصنوی قتم کے درویش بنتے ہیں وہ بھی دوسروں سے خندہ بیشانی سے بات نہیں کرتے گا۔ چنا نچہ بھی نہیں کرتے نہی کریم مان الی کی سنت ایک صحابی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی میری نگاہ حضورا قدس مان الی الی مانتیں تو ہمیشہ حضورا قدس من گاہ تھا۔ من کریم مان الی بیان فرماتے ہیں کہ جب بھی مان شان الی جات کے چرہ اقدس پڑتی اور نگاہیں مانتیں تو ہمیشہ حضورا قدس من شان الی ہوئے جربے کے ساتھ ملا قات کرتے سے حضورا قدس مان شان ہیں کہ جب حضورا قدس میں داخل ہو تے تو کھلے ہوئے چرے کے ساتھ داخل ہوئے تو کھلے ہوئے چرے کے ساتھ داخل ہوئے جرے کے ساتھ داخل ہوئے کے ساتھ داخل ہوئے جرے کے ساتھ داخل ہوئے کے ساتھ داخل ہوئ

(صحيح بخارى, كتاب الادب, باب التبصم واضحك: حديث نمبر ٩٠٨٩)

#### الله تعالى دونوں كورحت كى نگاہ سے د تكھتے ہيں

ایک حدیث شریف میں حضورا قدس سال تالیل نے فرمایا کہ جب کوئی محض اپنے گھر میں داخل ہوا اور اپنی بیوی کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا اور بیوی نے شوہر کو محبت کی نگاہ ہے دیکھا تو اللہ تعالی دونوں کورحمت کی نگاہ ہے دیکھتے ہیں ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بیشیہ فرمایا کرتے تھے کہ جب بھی گھر میں جاؤتو کھلا ہو چبرہ لیکر گھر والوں کے یاس جاؤ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم گھر والوں کے یاس جاؤ، اس لئے کہ اللہ تعالی نے اس کے ساتھ تمہارا ایسار شتہ قائم

فرمادیا ہے کہ اس خاتون کے لئے ساری دنیا کا تبسم حرام ہے۔ اور صرف تمہارا چرہ ہی اس کو حلال تبسم دے سکے گا۔ اس لئے یہ تمہارے فرائض میں داخل ہے اور یہ دین کا حصہ حصہ ہے کہ آ دمی اس پڑمل کرے \_ لہذا خندہ پیشانی سے ملنا چاہئے وہ ملنا بیوی سے ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہو، رشتہ داروں سے ، دوست احباب سے ، یا عام لوگوں سے ہو۔ یہ بھی نیکی کا حصہ ہے \_ یہ کوئی اچھی بات نہیں کہ آ دمی کے ماتھے پر ہر وقت بل پڑے ہوئے ہوں۔ اوراس کو جب کوئی انسان دیکھے تو وہ محسوس کرے کہ یہ لیاد یا انسان ہے یہ درست نہیں ، بلکہ بے تکلف زندگی گزارو، جیسا کہ نی کریم مان شاہیا ہے کہ جب بھی کسی سے مل رہے ہیں اور چونکہ خندہ پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا میں تو خدم پیشانی سے ملنا نیکی ہے لہذا اس نیکی کو حقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجا ہے تو اس نیکی کو حقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجا ہے تو اس نیکی کو حقیر مت مجھواور اگر یہ چھوٹی می نیکی اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجا ہے تو اس کے عوض خدا جانے تمہیں کیا کے علی جانے \_ بہر حال یہ تو جز وی بات تھی \_

## تسى نيك كام كوحقير سمجھ كرمت چھوڑ و

ال حدیث شریف سے جواصولی بات نگل رہی ہے وہ یہ کہ کی بھی نیک کام کو، خواہ دیکھنے میں وہ نیک کام کتنا ہی معمولی معلوم ہورہا ہو، اس کو حقیر سمجھ کے چھوڑ و نہیں \_ یہ ایک عظیم الثان اصول بیان فرمادیا۔ اس کے ذریعہ حضورا قدس سانٹھ ایک نے نہیں \_ یہ ایک عظیم الثان اصول بیان فرمادیا۔ اس کے ذریعہ حضورا قدس سانٹھ ایک نے نے شیطان کے بہکانے کی جڑکائ دی ہم جیسے آ دمی جو صح سے لے کرشام تک نہ جانے کن خرافات کے اندر مبتلا رہتے ہیں۔ غلطیاں ہو جاتی ہیں ، کوتا ہیاں ہو جاتی ہیں، گناہ سرز دہوجاتے ہیں۔ اگر بھی کوئی چھوٹی سی نیکی کرنے کا موقع آتا ہے تواس وقت شیطان دل میں بی خیال ڈالٹا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے ہی گناہوں کی وجہ سے وقت شیطان دل میں بی خیال ڈالٹا ہے کہ تیرانامہ اعمال تو پہلے ہی گناہوں کی وجہ سے

ساہ ہو چکا ہے۔ تونے کون کی نیکی کر رکھی ہے۔ اب اگر تو پیچھوٹی می نیکی کرلے گا تو کون ساتیرے نامہُ اعمال میں اتنابڑ ااضافہ ہوجائے گا کہ اس سے تیری نجات بھی ہو جائے۔ اور تو جنت میں چلا جائے۔لہذا جہاں تونے اور بہت سے نیک کام چھوڑ رکھے ہیں۔اس کو بھی چھوڑ دے۔شیطان اس طرح انسان کو بہکا تا ہے۔

## عمل وہ ہے جوان کو پسندآ جائے

سركار دوعالم مان النظايم اس حديث ك ذريعداى كى جراكاث رب بيل كمكى بھی نیکی کو حقیر سمجھ کرنہ چھوڑ و۔اس لئے کہ کچھ پیتنہیں کہاس وقت تمہارے دل میں نیکی کرنے کا جوداعیہ پیدا ہواہے، اگرتم نے اس داعیہ پرعمل کرلیا تو کیا پتہ کہ اللہ تعالی تمهاری اسی نیکی کوقبول فر مالیس \_ اورتمهارا بیژه یا رفر ما دیس یا در کھوانسان اعمال تو بہت سارے کرتا ہے، کیکن عمل وہ ہے جواس کی بارگاہ میں قبول ہوجائے مل وہ ہے جواس کو پسند آ جائے۔ہم جواعمال انجام دیتے ہیں اورجس کی اللہ تعالیٰ ہمیں تو فیق عطا فرماتے ہیں، جیسے ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھ لیتے ہیں، ذکر کر لیتے ہیں، کیکن ان اعمال کو انجام دینے کے وقت ہمارے دلوں میں کیا کیا وساوس اور خطرات ہمارے دلوں میں پیدا ہوتے رہتے ہیں\_اگر کی وقت ہم نے کوئی عمل کرلیا اوروہ عمل بظاہر دیکھنے میں چھوٹا ہے،لیکن اگروہ عمل اللہ تعالیٰ کو پسندآ جائے۔اوراللہ تعالیٰ کی رضااس کے ذریعہ حاصل ہوجائے اوراس عمل کے وقت اخلاص نصیب ہوجائے تو يبى عمل جس كوتم چھوٹا تمجھ كرچھوڑ ناچاہتے تھے اى عمل سے تمہار ابير ايار ہوجائے۔

# کتے کو پانی بلانے پر مغفرت

عَنْ آبِي هُرَيْرَةَ رَضِى الله عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْمَا رَجُلُّ يَمُشِي بِطِرِيْقٍ اِشْتَلَّ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: بَيْمَا رَجُلُّ يَمُشِي بِطِرِيْقٍ اِشْتَلَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَلَ بِثُرًا، فَلَزَلَ فِيهَا، فَشَرِب، ثُمَّ عَلَيْهِ الْعَطْشُ، فَوَجَلَ بِثُرًا، فَلَزَلَ فِيهَا، فَشَرِب، ثُمَّ خَرَجَ ، فَإِذَا كُلُبُ يَلُهِثُ يَأْكُلُ الثَّرى مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَلُ بَلَغَ هَذَا ٱلْكُلُب مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ فَقَالَ الرَّجُلُ: لَقَلُ بَلَغَ هَذَا ٱللَّكُلُب مِنَ الْعَطْشِ مِثُلُ النَّانِ فَقَالَ الرَّجُلُ: فَقَلُ بَلِغَ مِنِّى، فَنَزَلَ الْبِئُرَ فَمَلَا خُفَّهُ مَاءً، ثُمَّ النَّيْ كَانَ قَلُ بَلَغَ مِنِّى، فَنَزَلَ الْبِئُرَ فَمَلَا خُفَّلُهُ مَاءً، ثُمَّ اللهُ بَلْعُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَّ فَسَقَى الْكُلُب، فَشَكَرَ اللهُ، لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَّ فَسَقَى الْكُلُب، فَشَكَرَ اللهُ، لَهُ أَمْسَكُهُ بِفِيهِ، حَتَّى رَقِيَّ فَسَقَى الْكُلُب، فَشَكَرَ اللهُ، لَهُ فَعَقَرَلَهُ.

(بخارى، كتاب المظالم، باب الآبار على الطريق اذالم يتأذبها: حديث نمبر ٢٣٦٦)

اس حدیث شریف میں حضرت ابوہریرۃ ڈاٹٹو فرماتے ہیں کہ حضور اقدس مال شاکی ہے فرمایا: کہ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا اور جوسفر کر رہا تھا۔ اس زمانے میں پیدل سفر ہوا کرتے تھے۔ سفر کے دوران اس کو بیاس لگی اور پانی اس کے پاس ختم ہو چکا تھا۔ پانی تلاش کیا تو اس کوقریب میں ایک کنواں نظر آیا۔ اس کے پاس آیا۔ کنواں پرڈول وغیرہ نہیں تھا۔ چنا نچہ وہ پانی پینے کے لئے بیاس سے مجبور ہوکر کنوئی کے اندر پرڈول وغیرہ نہیں تھا۔ چنا نچہ وہ پانی پینے کے لئے بیاس سے مجبور ہوکر کنوئی کے اندر اتر گیا۔ اور پانی بی لیا۔ جب کنوئیں سے باہر نکلا تو دیکھا کہ ایک کتا زبان نکال کر ہانے۔ اور پیاس کی شدت کی وجہ سے گیلی مٹی چاٹ رہا ہے۔ اس شخص کے دل میں خیال آیا کہ اس کتے کو اس شدت سے بیاس لگ رہی ہے جس شدت سے جمعے میں خیال آیا کہ اس کتے کو اس شدت سے بیاس لگ رہی ہے جس شدت سے جمع

پیاس لگرای تھی۔اب میں نے کوئی میں اتر کریانی بی لیا۔ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے اور بیاس کی شدت میں مبتلا ہے۔ میں اس کو یانی پلا دوں توجس طرح میری بیاس دور ہوگئ ای طرح اس کی بھی بیاس دور ہوجائے \_\_اب بیاس کس طرح دور کرے؟ اس لئے کہ وہاں تو نہ ڈول تھا نہ ری تھی۔جس کے ذریعہ پانی نکال کر کتے کو پلاؤں \_\_\_ اس شخص نے سوچا کہ کیا کروں؟ پھر خیال آیا کہ میرے یا وَں میں چڑے کا موزہ ہے، کیوں نہاس میں یانی بھر کراس کو بلا دوں۔ چنانچہوہ دوبارہ کنو تیں میں اترا اورایے موزے میں یانی بھرا\_ اب مسلہ بیتھا کہ یانی بھرے ہوئے موزے کو کے کر دوبارہ او پر کیسے چڑھوں۔ چنانچہ اس نے اس موزے کومنہ میں دانتوں سے پکڑ لیااوراو پرآیا۔اوراس کتے کو یانی پلایا \_\_\_\_ نبی کریم مانی فیلیے ہم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کواں شخص کا پیمل اتنا پیندآیا کہ ای مل پراس کی مغفرت فر مادی \_\_ وہ تو کریم کی بارگاہ ہے۔اس کے بہال مل کی اصل اخلاص ہے۔جس اخلاص کے ساتھ جس نیک نیتی سے کوئی عمل کیا جائے \_\_ اللہ تعالیٰ کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے تو وہ عمل موقع قبول میں بہنچ جاتا ہے۔اوراس پراللد تعالیٰ مغفرت فرما دیتے ہیں ایک دوسری روایت میں آتا ہے کہ یہ پانی پلانے والی ایک فاحشہ عورت تھی اور اس عمل یراللہ تعالی نے اس کی سبخشش فرمادی۔

حضرت شاه عبدالرحيم دبلوى بيناتة كاوا قعه

حضرت حکیم الامت حضرت تھانوی رہائی نے مواعظ میں ایک قصد لکھاہے کہ خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائی کے خضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رہائی کے

والد تھے۔ان کے ساتھ ایک قصہ پیش آیا کہ ایک مرتبہ وہ کہیں سفر میں جارہ تھے۔
راستے میں بارش ہوگئ، جاتے جاتے ایک پگ ڈنڈی پر سے گزر ہوا۔ اس پگ
ڈنڈی پر ایک ہی آدی گزرسکتا تھا۔ اس کے داعیں اور باعیں دونوں طرف گندا پانی
تھا۔ دیکھا تو سامنے سے کتا آگیا۔اوروہ کتا سامنے آکر کھڑا ہوگیا۔جگہ اتی نگ تھی کہ
یا تو بیا و پر سے گزرتے یا کتا او پر سے گزرتا۔دونوں کے او پر سے گزرنے کی کوئی
صورت نہیں تھی یا تو یہ نیچ اتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا نیچ اتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا نیچ اتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا نیچ اتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا ہے چاتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا ہے چاتریں اور کتا او پر سے گزرجائے۔ یا کتا ہے چاترے اور یہ
او پر سے گزرجائیں۔

#### حضرت شاه صاحب مُشاشة كاكتے سے مكالمہ

خود حضرت شاہ عبدالرحیم دہلوی میں فرماتے ہیں کہ اس وقت میرا کتے ہے مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مکالمہ ہوا \_\_\_ بظاہراس کا مطلب ہیہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کئی \_\_\_ مطلب ہیہ ہے کہ میں نے اپنے دل میں گویا کتے ہے باتیں کرنی شروع کئی ہیں نے کتے ہے کہا\_\_ دیکھومیں اس پگڈنڈی پرجارہا ہوں اورتم سامنے ہے آ رہ ہو ۔ اور دونوں میں ہے کوئی ایک ہی گزرسکتا ہے ، ایسا ہے کہتم نیچا ترجا وَ تا کہ میں گزرجا وَ اس بی کے جواب دیا ہے میں کیوں اتروں ۔ آپ کیوں نہیں اترتے ؟ میں گزرجا وَں ، کتے نے جواب دیا ہیت ہیہ کہ میں ہوں مکلف اور میرے او پر پاک رہنا ضروری ہے ۔ نماز روزہ میرے او پر فرض ہیں ۔ تم مکلف نہیں ہو، اگر تم نیچا ترجا وَ گا درتمہاراجم نایا کے بھی ہوگیا تو تمہارے او پر کوئی پر نہیں ہے ۔ اس لئے کہتمہیں گا ورتمہاراجم نایا کے بھی ہوگیا تو تمہارے او پر کوئی پر نہیں ہے ۔ اس لئے کہتمہیں

نمازتو پڑھنی نہیں ہے \_\_ اگر میں اتر گیااور کپڑے ناپاک ہو گئے تو نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔اس کئے تق نماز نہیں پڑھ سکوں گا۔اس کئے تق میراہے کہ میں اوپر سے جاؤں اور تم پنچے اتر جاؤ۔

اور کتااو پرسے گزرگیا

کتے نے جواب میں کہا کہ حضرت: آپ کواس ظاہری دلدل کی نجاست کی تو بڑی فکر ہے کہ اگریہ نجاست لگ جائے گی تو آپ کے کیٹر سے نا پاک ہوجا عیں گے اور آپ کاجسم نایاک ہوجائے گالیکن آپ نے بینہ سوچا کہ اگر میں نیچے اتر گیااور آپ بگذنڈی کے اوپر سے گزر گئے تو اس صورت میں بہت بڑی نجاست آپ کے دل پر لگ جائے گی۔اوروہ پر کہ آپ کے دل میں بیاحساس پیدا ہوجائے گا کہ میں اس کتے ے افضل ہوں اور اس احساس کی وجہ ہے آپ کے دل میں تکبر اور عجب پیدا ہوگا۔ اوراس تکبراور عجب کے نتیج میں آپ کے دل پر نجاست لگ جائے گی۔ وہ نجاست جو كيڑوں پرنگ جائے گی وہ نجاست پانی ہے دھل سكتی ہے ليكن عجب اور تكبر كی جو نجاست آپ کے دل پرلگ جائے گی وہ یانی سے بھی نہیں و ھلے گی۔وہ کون دھوئے گا\_ فرمایا کہ جب کتے کی طرف سے بیہ جواب مجھے ملاتو میں اس پگڈنڈی سے نیچے اتر گیااوروہ کتااوپر ہے گزرگیا \_ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس طریقے ہے اپنے

کتے کو گندے نالے سے نکال دیا

نفس کی اصلاح کرتے ہیں۔

یادآیا کہ بیمندرجہ بالاجووا قعہ پیش آیااس سے پہلے ایک اور واقعہ حضرت شاہ

عبدالرجیم دہلوی بیستا کے ساتھ سے پیش آیا تھا کہ ایک مرتبہ کہیں رائے میں گزررہے سے درائے میں دیکھا کہ ایک کتا پانی کے گندے نالے میں پھنسا ہوا ہے اور اس بری طرح پھنسا ہوا تھا کہ وہ کتا باہر نکلنا چاہ رہا ہے۔ لیکن نگل نہیں پار ہا ہے۔ ساتھ میں ایک شاگر دبھی تھے۔ آپ نے ان شاگر دسے کہا کہ دیکھو سے کتا اس طرح نالے میں پھنسا ہوا ہے تم اس کو پکڑ کر نکال دو۔ وہ شاگر د ذرا وقار اور تمکنت والے تھا اب کتے کو گندے نالے سے ہاتھ ڈال کر نکالنا تو ان کے لئے بڑا مشکل کام تھا۔ چنا نچے حضرت شاہ صاحب نے جب ان کے تذبذ ب کو دیکھا تو ان سے فرما یا کہ تم رہنے دو۔ تمہارے بس کی بات نہیں۔ پھرخود آگے بڑھے اور اس گندے نالے سے اس کتے کو نکال کر آگے کا سفر شروع کیا تو پھر آگے او پر والا واقعہ پیش آیا۔ نکال دیا۔ جب کتے کو نکال کر آگے کا سفر شروع کیا تو پھر آگے او پر والا واقعہ پیش آیا۔

### کتے کے ذریعہ معطا کرنا

بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں سے بات ڈالی کہ دیکھوتم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ ایک احسان کیا کہ اس کو گندے نالے سے نکال دیا تو ہم نے بھی دنیا کے اندر تو اس کا صلح تہمیں سے دیا کہ اس کتے کے ذریعہ ایک ایساعلم عطافر مایا کہ جس کے ذریعہ تکبر اور عجب کی گندگی سے نکل گئے۔ اب بظاہر دیکھنے میں سے معمولی عمل ہیں کہ کتے کو پانی بلا دیا، یا کتے کو گندگی سے نکال دیا۔ لیکن اگر سے مل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول ہوجائے تو انسان کا بیڑہ پار ہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی شاہر کے فرما رہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی شاہر کے فرما رہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی شاہر کے فرما رہوجائے۔ اس لئے حضور اقدس سی کھو۔

### حضرت سفيان ثورى وعاللة كى بخشش

حصرت سفیان ثوری میلید وہ بزرگ ہیں جنہوں نے عمر بھر حدیث ،تغییر اور فقہ کی خدمت کی۔ ساری عمر اس کام میں گزری۔ آج پورے ذخیرہ حدیث میں حضرت سفیان توری سین کا نام بھرا ہوا ہے۔عبادت بھی بے انتہا کرتے ، رات کو گھنٹوں نماز کے اندر کھڑے رہتے \_\_ گویا کہ مفسر، محدث ، فقیہ ، صوفی پیرتمام اوصاف ان کے اندرجمع تھے \_ غالبًا نہی کا واقعہ ہے کہ ان کے انتقال کے بعد کسی نے ان کوخواب میں دیکھا تو یوچھا کہ حضرت اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا؟ \_\_ حضرت سفیان توری اعظام نے جواب میں فرمایا کہ بھائی: ہمارے ساتھ تو عجیب معاملہ ہوا۔ ہم تواینے ذہن میں بیسوچ کر گئے تھے کہ ہم نے حدیث کی اتنی خدمت کی ،تفییر قرآن کی خدمت کی ،اتنی تصانیف ککھیں ،اتنی عمادت کی ،اتی نفلیں پڑھیں وغیرہ ان کا اجروثواب ہمیں دیا جائے گا 🔃 لیکن جب اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے ہم سے فرمایا: دیکھوسفیان ہمیں تمہارا ایک عمل بہت پندآیا۔اوراس عمل پرہم تمہاری مغفرت کریں گے۔ میں نے یو چھا کہ وہ کونساعمل ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہتم ایک دن بیٹے ہوئے حدیث لکھ رہے تھے \_ جبتم نے روشائی میں قلم ڈال کراس قلم سے لکھنے کا ارادہ کیا تو ایک کھی آئی اورتمہارے قلم پر بیٹے گئ اور سیای چونے لگی تم نے اس مکھی کواڑانے کے بجائے میسوچا کہ میکھی بچاری بیای ہے چلواس کوسیابی چوسنے دو۔ اورتم ایک من کے لئے حدیث لکھنے ہے رک گئے ۔اورتم اس لئے رکے رہے تا کہ پیکھی اپنی پیاس بجھالے۔

میں بعد میں کھوں گا۔ چنانچہ جب وہ کھی سیاہی پی چکی اور پی کرخوداڑ گئی اس کے بعدتم

نے لکھنا شروع کیا ہے چونکہ تم نے ہماری ایک مخلوق کے ساتھ بدر م کا معاملہ فرمایا۔اور تمہارے اس عمل میں سوائے ہماری خوشنودی کے اور کچھ مقصور نہیں تھا۔ کوئی

ر یا کاری، کوئی دکھاوا، کوئی نام ونمود مقصود نہیں تھا۔ تمہارا بیٹل ہمیں پیندآ گیااوراس کی بنیاد پرہم نے تمہاری بخشش کردی۔

كسى انسان كوحقيرمت مجھو

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ کی انسان کو حقیر مت سمجھو، اگر چہ بظاہر دیکھنے میں وہ فاسق نظر آتا ہے ۔ اس کے گناہ سے نفرت کر دلیکن اس آ دمی سے نفرت مت کرو۔ اس گناہ کو حقیر مت سمجھو ۔ اربے تہمیں تو اس کے گناہ نظر آرہے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا گناہ نظر آرہے ہیں، لیکن کیا معلوم کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کا کیا معاملہ ہے۔ اس کا

کونساعمل اللہ تعالیٰ کو پیند آ جائے۔ اور وہ اس گناہ والی زندگی سے نکل جائے اور آخرت میں وہتم سے بھی آ گے بڑھ جائے۔اس وجہ سے کسی انسان کوحقیرمت سمجھو۔

ا کرت یک وہ م ہے جی اے بڑھ جات

كسى نيكى كوحقير مت متمجھو

اورکی بھی نیکی کو حقیر مت سمجھو۔ جب بھی کسی نیکی کرنے کا داعیہ دل میں پیدا ہوتو اس داعیہ کو ٹلا و نہیں۔ اس کو مؤخر نہ کرو۔ اور اس نیکی کو معمولی سمجھ کر چھوڑ و نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ اس نیکی کی بدولت اللہ تعالیٰ تم پر رحم فرما دے۔ اور تمہاری مغفرت فرمادے مے صبح ہے لے کرشام تک کی زندگی میں کتنے مواقع نیکی کرنے

کے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں ۔لیکن بسااوقات ہم بیسوچ کرٹال دیتے ہیں کہ بیچھوٹا سائمل ہے ۔چلوچھوڑ و\_\_ایسانہیں کرناچاہئے ۔

# كسى گناه كوبھى حقيرمت سمجھو

اسی طرح ایک حدیث میں حضورا قدس سان اللہ نے فرمایا کہ کسی گناہ کو حقیر سمجھ کر کرونہیں۔ جس طرح کسی نیکی کو حقیر سمجھ کر چھوڑ ونہیں اسی طرح گناہ کو حقیر سمجھ کر کہو تا ہے۔ اور انسان میہ سوچتا ہے کہ میر انامہ اعمال تو گناہوں سے سیاہ ہو چکا ہے۔ نہ جانے کیا کیا گناہ میں نے کر دکھے ہیں۔ اگر میہ چھوٹا گناہ بھی کر لوں گا تو کیا فرق پڑے گا \_ ارے کیا پیت کہ یہی چھوٹا گناہ تہمیں لے ڈو بے۔ اس لئے کہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا میہ بذات خودا یک کیرہ گناہ کے معمولی سمجھنا میں بذات خودا یک کیرہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا میہ بذات خودا یک کیرہ گناہ کو معمولی سمجھنا میں بذات خودا یک کیرہ گناہ کو معمولی سمجھنا اور حقیر سمجھنا میہ بذات خودا یک کیرہ گناہ ہے۔

# بیگناه صغیرہ ہے یا کبیرہ

بہت ہوگ ہے موال کرتے رہتے ہیں کہ فلاں گناہ صغیرہ ہے یا کیرہ ہے؟
مطلب ہے کہ اگر صغیرہ ہے تو اس کا ارتکاب کرلیں اور اگر کبیرہ ہے تو چھوڑ دیں ۔
مالا نکہ حضرت کیم الامت حضرت تھا نوی بھائیہ فرماتے ہیں کہ بیسوال ایسا ہے جیسے
کوئی یہ پوچھے کہ یہ چھوٹا سانپ ہے یا بڑا سانپ ہے؟ کیا کوئی شخص بید کیھ کر کہ یہ چھوٹا
سانپ ہے اپنے آپ کو اس سے کٹوا۔ لے گا۔ اور اس سے ڈسوالے گا ۔
ایک بڑی کہ آگ ہے اور ایک چھوٹی می چنگاری ہے۔ کیا کوئی شخص اس چھوٹی می چنگاری کواپنے
کپڑوں میں رکھ لے گا؟ یہ چھوٹی می تو ہے۔ حالانکہ وہ چھوٹی چنگاری پورے گھر کو

جلا دے گی۔ بہرحال کسی گناہ کوخواہ وہ صغیرہ ہی کیوں نہ ہواس کومعمولی سمجھ کر کر لینا کبیرہ گناہ ہے۔اس لئے کسی گناہ کوچھوٹا سمجھ کر کر نہیں۔

ایک گناہ دوسرے گناہ کو کھینچتا ہے

جس طرح نیکی کی خاصیت میہ ہے کہ ایک نیکی دوسری نیکی کو کھینچتی ہے ایک نیکی کے بعد اللہ تعالیٰ دوسری نیکی کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔اس طرح گناہ کی خاصیت یہ ہے کہ اگر ایک مرتبہ انسان گناہ کے اندر مبتلا ہوجائے گاتو پھروہ دوسرے گناہ کی طرف بڑھے گا۔ہم لوگ تو بے حس ہو چکے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہمارے اندرجس عطا فرما دے ۔ آمین \_\_ اس لئے ہمیں تو گناہ کرنے کے بعد اس کے ا ٹرات کا پیتنہیں چلتا۔لیکن جن لوگوں کی حس صحیح ہوتی ہے ان کو پیتہ چلتا ہے کہ گناہ کرنے کے اثرات کیا ہوتے ہیں \_ حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب نانو تو ی مینید جوحفرت تھانوی مینید کے بڑے خاص اسا تذہ کرام میں سے تھے۔وہ فرماتے ہیں کہ اٰ یک مرتبہ میرے یاس کسی رئیس صاحب نے مٹھائی کے لڈوجھیج دیے \_\_\_ یہ رئیس لوگ جو ہوتے ہیں ان کی آمدنی کے حلال اور حرام ہونے کا کچھ پیتہ نہیں ہوتا \_\_\_ میں نے اس میں سے ایک لڈو کھالیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے وہ ایک لڈو کھالیا کہ قیامت آگئی۔اس لڈو کے کھانے کے بعد مسلسل میرے قلب میں اس کی ظلمت محسوس ہوتی رہی۔اور بار بار کبیرہ گناہ کرنے کی خواہش اور اس کا داعیداتن شدت کے ساتھ پیدا ہوتا تھا کہ دبانامشکل ہوجا تا \_\_ بیروہ بزرگ فرمار ہے ہیں جن کی ساری زندگی تقویٰ اورطہارت میں گزری \_\_\_ حرام کا ایک لقمہ انسان کے اندر گناہ کے داعیے اور جذبے پیدا کرتاہے۔

### الله والے کی دعوت کے اثرات

حضرت تقانوي مثيثة ايك واقعه ككصته بين كه ديو بندمين ايك الله والحاور نيك آ دمی تھے۔ گھسیارے تھے جنگل ہے گھاس توڑ کر لاتے اور بازار میں فروخت کرتے۔ یہی ان کا کمائی کا ذریعہ تھا۔ روزانہ کی آمدنی ان کی چھے پیپے ہوتی۔ان چھ پییوں کواس طرح خرچ کرتے کہ دویسے تو گھر میں خرچ کرتے اس زمانے میں دو پیے بھی بہت قیمتی ہوتے اور پورے دن کا گزارہ اس کے ذریعہ ہوجا تا تھا۔اور دوییے صدقے کے لئے جمع کر لیتے اور دوییہے بزرگوں کی اور اللہ والوں کی وعوت کے لئے . رکھ دیتے \_\_\_ چنانچہ ایک مرتبہ وہ گھسیارے حضرت مولانامحمر یعقوب نانوتوی مُنِيلَةً كَي خدمت مِين آئے اور آكر كہا كەحفرت! ميرادل چاہتاہے كه آپ حضرات كى دعوت کروں۔حضرت نے یو چھا کہتم کہاں ہے دعوت کروگے؟ انہوں نے تفصیل بتائی کہ میں اس طرح روزانہ چھ پیے کما تا ہوں اور روزانہ دو پیے دعوت کیلئے جمع کرتا ہوں۔اب چند میسے جمع ہو گئے ہیںان کے ذریعہ دعوت کروں گااوروہ میسے حضرت کی خدمت میں پیش کزدیئے،حضرت مولا نامحمہ یعقوب صاحب مُشِیدٌ نے فر مایا کہ بھائی یہ دعوت تو بہت شاندار ہے ضرور کرو\_\_\_ انہوں نے کہا کہ حضرت میرادل چاہتاہے کہ دارالعلوم دیو بند کے جود وسرے اساتذہ ہیں وہ بھی اس دعوت میں شریک ہوجا ئیں۔ چنانچے حضرت مولا نامحد یعقوب صاحب خوداسا تذہ کرام کے پاس گئے اوران سے کہا کہ آج بہت شاندار دعوت ہے آپ سب لوگ شریک ہو جائیں \_\_\_ چنانچے تمام اسا تذہ کو جمع کیا اورخود بازار گئے۔اور جا کران پیپول سے سوداخریدا۔اورخودا پنے ہاتھوں سے پکایا۔اب ظاہر ہے کہ چند پینے کے ذریعے جو کھانا پکا وہ دارالعلوم دیوبند

کتمام اسا تذہ کو پورانہیں ہوسکتا تھا۔اور آپ نے تمام اسا تذہ کو دعوت دیدی تھی۔
اس لئے آپ نے اسا تذہ سے فرمایا کہ سب لوگ ایک ایک دودو لقے کھالیس۔اس
لئے کہ یہ تبرک کا کھانا ہے۔ چنا نچے سب اسا تذہ نے ایک ایک دودونوالے بڑی قدرو
مزلت سے لئے بعد میں اسا تذہ کرام نے اور خود حضرت مولانا محمد یعقوب
صاحب مولانا محمد ایک اللہ کے نیک بندے کی دعوت کے ایک ایک دو دو
نوالے کھائے تھے تو اس کے نتیج میں مہینے بھر تک دل میں نورمحسوں ہوتا رہا۔وہ
طال آ مدنی،وہ اخلاص،وہ جذبہ جس کے ساتھ انہوں نے اسا تذہ کرام کی، دعوت کے ایک ایک دو دو

#### ہمارے دل سیاہ ہو چکے ہیں

ہم لوگ توا پی حس کھو چکے ہیں۔ دن رات گنا ہوں کی بلاؤں میں پڑ کر حلال و
حرام کی تمیز منا کر حس کھو چکے ہیں۔ اس لئے ہمیں یہ پہتہ ہی نہیں جلتا کہ نیکی کا کیا نور
ہوتا ہے اور گنا ہوں کی کیا ظلمت ہوتی ہے \_\_\_ وہ اللہ والے جن کے دل آئینہ کی
طرح صاف ہوتے ہیں۔ایک صاف شفاف آئینہ ہے اس پر ایک کھی اگر بیٹھ جائے
گیا اور وہ کھی گندگی چھوڑ جائے گی تو پہتہ چل جائے گا کہ اس پر گندگی لگ گئی ہے \_\_\_
لیکن ایک آئینہ وہ ہے جو بالکل میلہ ہور ہا ہے اس پر بے شار گندگی گئی ہوئی ہے اگر اس
پرکوئی کھی آئرگندگی چھوڑ جائے تو کیا پہتہ چلے گا۔ اس طرح ان اللہ والوں کے دل
پرکوئی کھی آئرگندگی چھوڑ جائے تو کیا پہتہ چلے گا۔ اس طرح ان اللہ والوں کے دل

آئینہ کی طرح شفاف ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ان کے قلوب میں انوار عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے ان حضرات کو نیکی کا نور بھی محسوں ہوتا ہے۔ اور گناہ کی ظلمت بھی ان کو محسوں ہوتی ہے۔

#### ایک درخت ہٹادیئے پرمغفرت

بہرحال اس حدیث شریف میں کیسازرین اصول بیان فرمادیا کہ کسی نیکی کے کام کوحقیرمت سمجھو۔ چاہے وہ نیکی اپنے بھائی کے ساتھ خندہ پیشانی کے ساتھ ملنا کیوں نہ ہو\_\_\_ للبذا جب نیکی کا خیال دل میں آئے تو اس کو کر گز رو۔اس کوٹلا وُ نہیں۔آج ہم نے نیکی کو چندعبادات مثلاً نماز ، روزہ وغیرہ میں محصور کر لیا ہے۔ یہ بڑی گمراہی کی بات ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ نبی کریم مال الیالیم ارشاد فرماتے ہیں کدایک الله کا بندہ الله کُل بارگاہ میں پہنچا تو اس کی مغفرت صرف اس بنیاد یر ہوئی کہ وہ ایک رائے سے گزرر ہاتھااس نے دیکھا کہ رائے میں ایک درخت بے جگہا گا ہوا تھا۔جس سے گز رنے والوں کو نکلیف ہوتی تھی۔اس شخص نے سو جا کہ بیہ درخت بے جگہراتے میں اگا ہوا ہے اور اس سے لوگوں کو تکلیف ہوتی ہے اس لئے میں اس کورائے سے ہٹا دول۔ تا کہ گزرنے والوں کو آرام ہو جائے۔ چنانچہ وہ درخت اس نے کاٹ دیا \_ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اس مل کواتنا پیندفر ما یا کهاس پراس کی مغفرت فر مادی\_

### یا بیان کاادنیٰ شعبہ ہے

ایک اور حدیث میں ہے کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں۔ ان میں اعلیٰ ترین شعبہ گلمہ ''لا إلله إللّٰ الله '' کا اعتراف اور اقرار ہے اور ادنیٰ شعبہ بیہ ہے کہ راستے سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ است سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ است سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ است سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔ اس کو ایمان کا ادنیٰ شعبہ است سے گندگی کو یا تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دیا جائے۔

فرمایا۔لیکن ای شعبہ کی بنیاد پر اس اللہ کے بندے کی مغفرت ہوگئی۔اس لئے کسی خرام بھی مناسب نہیں۔اللہ تعالیٰ نیک عمل کو حقیر سمجھ کر چھوڑ نامسلمان کے لئے کسی طرح بھی مناسب نہیں۔اللہ تعالیٰ

مارے دلوں میں نیکیوں کی عظمت پیدا فرمادے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







# بِسْمِ الله الرَّحُنْ الرَّحِيْدِ. كون ساعمل ' صدقه'' ہے

ٱلْحَمُنُ بِلِهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنَ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ وَآعُونُ فِإللَّهِ مِنْ شُرُورِ آنَفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ آعْمَالِمَا، مَنْ يَّهُدِةِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنَّ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِيَّ لَهُ ، وَأَشْهَالُأَنَّ لَّا إِلَّهُ اللَّهُ وَحُدَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَالشَّهَالَ اللَّهُ وَحُدَاهُ وَسَنَدَنَا وَنَبِيَٰتَا وَمُولِانًا مُحَبَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ نَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهِ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّ ابَعُنُ ا عَنَ أَبِي ثَيْرِرَضِ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يُصْبِحُ عَلَىٰ كُلِّ سُلَالْمِي مِنْ آحَدِ كُمْ ﴿ مَا مَقَةٌ ۚ فَكُلُّ تَسْبِيَحَةٍ ضَمَاقَةٌ. وَكُلُّ تَحْبِيْمَةٍ صَمَاقَةٌ. وَكُلُّ ۖ ثَهِلِيُلَةٍ **صَمَاقَةٌ**، وَكُلُّ زَكْبِيرُةٍ صَلَقَةٌ، وَآمُرُ بِالْمَعْرُوفِ صَلَقَةٌ، وَمَهِي عَنِ، الْمُنْكَدِ حَالَقَةً وَيُجُزِئُ مِنَ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرُ كَعُهُمَامِنَ الضُّلَى. (صحيح سلم: كتاب الصلاة باب استحباب صلاة الضحى حديث نمبر ٢٠٥) (رياض الصالحين\_باب بيان كثرة طرق الخير حديث نمبو ١١٨)

جسم کے ہرجوڑ پرایک صدقہ

حمنرت ابوذ رغفاری را النفظ ہے روایت ہے کہ حضورا قدس سالفظ الیم نے فرمایا کہ

انسان کے جہم میں جتنے جوڑ ہیں \_ ایک دوسری حدیث میں اس کی تعداد بھی بیان فرمائی ہے کہ انسان کے جہم میں تین سوساٹھ جوڑ ہیں۔ فرمایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے روز اندایک صدقہ واجب ہے \_ اس لئے کہ جہم کا ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمت میں زندہ رہنے میں مدود سے رہا ہے۔ اس وجہ سے ہر جوڑ اللہ تعالیٰ کی مستقل نعمت ہے۔ اور روزانہ تم ان تین سوساٹھ بوڑوں کو استعال کرتے ہو، لہذا ہر جوڑ کی طرف سے روزاندایک صدقہ ہونا چا ہے۔ اس کے نتیجہ میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر سے روزاندایک میں اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کا کسی قدر شکر ادا ہوجائے گا۔ لہذا روزانہ کم از کم تین سوساٹھ صدقات ہونے چا ہئیں۔

### بإثاراعمال صدقه إن

ایک حدیث شریف بیل حضورا قدس مانی نی نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص تین سو ساٹھ صدقے روزانہ کرے توال نے اپنے تمام تین سوساٹھ جوڑوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرلیا۔

(كتاب الإدب باب اماطة الإذى عن الطريق: حديث نمبر ٥٢٣٢)

اب بیرسوال پیدا ہوا کہ روزانہ ایک آدی تین سوساتھ صدقے کیے کرے؟
اگرایک صدقے میں ایک روپیہ بھی ادا کرے تو روز انہ تین سوساٹھ روپے کا حساب
بن جائے گا۔ اس حدیث میں نی کریم ساٹھ ایکٹی نے اس کاحل نکال دیا کہ صدقہ کے
لئے روپیٹر ج کرنا کوئی ضروری نہیں بلکہ فرمایا کہ بے شاراعمال ایسے ہیں جن میں سے
ہمک انسان کے جم کے جوڑوں کی طرف سے صدقہ بن جا تا ہے۔

## بيسب اعمال صدقه بي

چنانچفرمايا" فَكُلُّ تَسْبِينَعَةٍ صَدَقَةٌ "برمرتبهجبتم سُجُعَانَ الله كت ہو، بیایک صدقہ ہے۔الہذا جب تم نے ایک مرتبہ 'سُبِتحان الله ِ'' کہاان تین سوسا ٹھ صدقول مين سايك صدقه ادا بوكيا\_ آكفر مايا" وَكُلِّ تَحْمِيدُ لَهِ صَلَقَةٌ" كه برمرتبه جبتم" أَلْحَيْنُ لِللهِ "كهو كَ توبيه ايك صدقه ب- فرمايا كه" وَكُلَّ عَهُلِيْلَةٍ صَدَقَةٌ "بر مرتب "لَاإِلة إلَّاللهُ" كَمَا بِهِ أَيِك مدقد بِ " وَكُلَّ تَكْبِيْرَةِ صَدَقَةٌ "اور برمرتبه 'أللهُ أَكْبَرُ" كَبنا بِياكِ صدقد ع \_ أَكُر كُونَ فَخْص ان کلمات کی چارنسبیمات پڑھ لے تواس کے منتج میں چارسوصد قے ادا ہو گئے۔اور آ گے فرمایا کہ کسی کونیکی کا کام کہدویاء یا نیکی کی بات بتادی توسیقی ایک صدق ہے۔مثلاً كى كونمازكدوران غلطى كرتے ہوئے ، يكھا، چيكے سے زى سے اس كو بتاديا كرتم سے منطفی مونی ہے اس کواس طرح درست کراو توبیجی ایک صدفتہ ہے۔ یا اپنی اوالد کونمازی تاکید کی کہ چلونماز کے لئے مسجد چلو۔ بیجی ایک صدقہ ہے \_\_ای طرح کسی برائی ہے رو کنا بھی صدقہ ہے

# امر بالمعروف اورنهى عن المنكر فرض عين ہيں

یادر کھئے میدامر بالمعروف اور نہی عن المنکراس معنی میں کہ کسی شخص کوموقع پر جبکہ غلط کام پر ٹو کنے کا موقع ہے یا کوئی اچھے کام کا موقع ہے اور اس کواچھے کام کی طرف راغب کرنے کا موقع ہے تو اس حد تک میرکام ہرمسلمان کے ذھے فرض عین ہے۔ جیسے نماز اور روزہ فرض ہے۔ اور جیسے زکوۃ اور جج فرض میں ہے۔ آج ہم لوگ
اس میں بہت کوتائی کرتے ہیں۔ البتہ اتن بات ضرور ہے کہ بیاس وقت فرض ہے
جب اس کو کہنے کی استطاعت اور قدرت ہو۔ اور اس بات کا اندیشہ نہ ہو کہ اس کو کہنے
کے نتیج میں کوئی ایسا فتنہ کھڑا ہوجائے گا جو میرے لئے نا قابل برداشت ہوجائے گا۔
اس صورت میں کہنا فرض نہیں ۔ لیکن حتی الامکان کہنا ضروری ہے۔ لیکن بات کہنے کیلئے
ایساعنوان اختیار کیا جائے جس سے دوسرے کی دل آزاری نہ ہو۔ جس سے کسی کی دل
شکنی نہ ہو۔ جس سے کسی کی رسوائی نہ ہو۔ بلکہ زی سے محبت سے اور دل سوزی سے
بات کہی جائے۔ اس کا اہتمام کرنا چاہئے اور بیرسب صدقہ ہیں۔

### يەصدقە بھى ہيں

اور بیصرف باہر کے لوگوں کے لئے نہیں بلکہ گھر کے افراد کو بھی اس کی ترغیب
دینی چاہئے۔ جیسے بیوی بچوں کو کہنا یا شوہر کا بیوی کو کہنا ، باپ کا اولا دکو کہنا ، یا اولا دکا
ماں باپ کو کہنا۔ بیسب امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں داخل ہیں۔ اور بیسب
صدقہ ہیں بہر حال اس حدیث میں بیہ جوفر مایا کہ ہر جوڑ کی طرف سے ایک صدقہ
ہونا چاہئے۔ بیکوئی اتنامشکل کا منہیں ہے جب ضبح کو گھر سے نکلوا وربیمندرجہ بالا کام
کرتے چلے جاؤ۔ بیسب کا متمہارے کئے صدقہ بنتے چلے جائیں گے۔

دونفل تمام صدقات کی طرف سے کافی ہیں

آ کے حضور سال فالیا ہے ان تمام صدقات کے اداکرنے کا بہت آسان طریقہ

مجنی بیان فرمایا\_فرمایا که\_

# وَيُجْزِمِنُ ذٰلِكَ رَكْعَتَانِ يَرْ كَعُهُمَامِنَ الضُّلَى

# مخلوق کی خدمت کرنامھی نیک کام ہے

ان احادیث سے درحقیقت اس طرف اشار ، فرما یا جار باہے کہ نیکی کے اعمال کسی خاص طریقے میں شخصر نہیں۔ بلکہ جو کام بھی اللہ تعالی کی رضا جوئی کے لئے کیا جائے وہ صدقہ کا تھم رکھتا ہے۔ اور اس کام کا اہتمام کرنا چاہئے۔ اور اس کام کو معمولی سمجھ کرچھوڑ نانہیں چاہیے \_ اور یہ بیس سمجھنا چاہئے کہ صرف نماز روزہ ہی اللہ تعالی کو راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں فرما یا کہ اگرتم اور پچھ نیک راضی کرنے والے اعمال ہیں۔ بلکہ ایک حدیث شریف میں فرما یا کہ اگرتم اور پچھ نیک کام نہیں کر پارہے ہوتو کسی کار یگر کی مدد کر دو۔ یعنی خدمت خلق کا کام کر لو مشلا کسی کا مجمور ورت تھی آپ بوجھ اٹھوا دیا۔ کسی کے کام میں مدد کر دی۔ یاکسی کوکوئی حاجت اور ضرورت تھی آپ نے اس کی حاجت اور ضرورت تھی آپ

نواب کے کام ہیں۔ایک سالک جواس راہ پر چل رہا ہو۔اس کیلئے صرف پنہیں ہے کدوہ مسلی پر بیٹھ کرذ کر کر تارہے بلکہ اس کے ذمہ پیضروری ہے کہ وہ مخلوق کی خدمت بھی کرے۔ بزرگوں نے یہاں تک فرما یا کہ:

> ر بیع و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز خدمت خلق نیست

یعنی طریقت اور تصوف صرف تنبیج اور مصلی اور گدڑی کا نام نہیں ہے۔ بلکہ طریقت اصل میں مخلوق خداکی خدمت کا نام ہے۔

# ایخ آپ کوخادم مجھو

ال لئے ہمارے حضرت ڈاکٹر صاحب می اللہ فرمایا کرتے تھے کہ تم اپنے آپ کو ہمیشہ خادم ہمجھو۔ اور دن رات اس فکر میں رہو کہ کونی گھڑی کمی شخص کی کس طرح خدمت ہو جائے۔ اپنے گھروالوں کی خدمت، اپنے اعزہ واحباب کی خدمت۔ اپنے دوستوں کی خدمت، اپنے شاگردوں کی خدمت، ہر ایک کے کام خدمت کے جذبے سے بجالاؤ۔خادم بنو،مخدومیت کا خناس دل ود ماغ سے نکالو۔

#### حضرت تقانوي بيشليه مرض وفات

حضرت تھیم الامت حضرت تھانوی پھنٹہ آخری عمر میں جب بالکل بستر سے لگ گئے۔ صاحب فراش ہو گئے۔ سخت کمزوری کا عالم تھا۔ اطباء نے ملا قات پر یابندی عائد کر رکھی تھی۔ بولنے کی بھی طاقت نہیں رہی تھی۔ ہروقت آئکھ بند کئے

سیدھے لیٹے رہتے تھے ۔۔ ای حالت میں اپنے خادم مولانا شبیر علی صاحب کو آواز دی۔ ان کو بلا یا جب وہ آئے توان سے فرما یا کہ مولوی شفیع صاحب ( یعنی میرے والد ماحب تشریف لائے تو ماحب ) کو بلا ؤ۔ چنا نچہ ان کو بلا لائے۔ جب والد صاحب تشریف لائے تو مشرت تھا نوی ایٹ نے فرما یا کہ بھائی آپ احکام القرآن لکھ رہے ہیں۔ تو میرے دہن میں آیا کہ فلاں آیت کے تحت فلاں فقہی مسئلہ بھی نکلتا ہے لہذا جب آپ اس آیت کی تفسیر پر پہنچیں تو یہ مسئلہ بھی وہاں لکھ دیجئے گا ۔۔۔ اب ویکھئے کہ شدید تیاری ہے۔ شدید کمزوری اور نقاب ہے۔ بولنا مشکل ہور ہا ہے اس وقت بھی ول و بیاری ہے شدید کمزوری اور نقابت ہے۔ بولنا مشکل ہور ہا ہے اس وقت بھی ول و فرمانے پر فررہے کہ اپنے خدام میں سے جولوگ تصنیف کا کام کررہے ہیں ان کی رہنمائی فرمانے ہیں کہ جب آپ اس آیت پر پہنچیں تو یہ مسئلہ بھی اس میں لکھ دیں۔

# وہلحات زندگی کس کام کے

مولا ناشبیرعلی صاحب، حضرت والا کے منہ چڑھے تیم کے خادم تھے۔ نازی
بات بھی کرلیا کرتے تھے انہوں نے کہا کہ حضرت! بیآپ نے کیا جھگڑا کھڑا کررکھا
ہے کہ ہرتھوڑی دیر کے بعد بھی کسی کو بلارہے ہیں بھی کسی کو بلارہے ہیں۔ حالانکہ اطباء
نے منع کر رکھا ہے کہ کسی سے ملاقات بات چیت نہ کریں۔ آپ ایسا کیوں کرتے
ہیں؟ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ:

بات توتم ٹھیک کہتے ہو، بیاری میں بیکام نہیں کرنے چاہئیں لیکن میں بیسوچتا ہوں کہ وہ لمحات زندگی کس کام کے جو کسی کی خدمت میں صرف نہ ہول۔ معلوم ہوا کہ زندگی کا ایک ایک لیحہ خدمت خلق میں لگایا ہوا تھا۔ بیکوئی معمولی چیز نہیں۔اس کی طرف تو جہ دینے کی ضرورت ہے لہذا ''خادم'' بننا بیہ بڑے اعلی درجے کے مرتبہ کی بات ہے۔

# زندگی کے سی مرحلے پرخدمت کومت جھوڑ و

بعض لوگ اعلیٰ رتبہ اعلیٰ منصب حاصل کر لیتے ہیں۔ کسی بڑے منصب پر فائز ہو جاتے ہیں ان کو کوئی درجہ اور مرتبہ مل جاتا ہے ، عالم ہو گئے ، فاضل ہو گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے ہاتھ پاؤں چومنا شروع کر دیئے۔ یالوگوں نے تعظیم و گئے ، علامہ ہو گئے ، لوگوں نے تعظیم و تحریم شروع کر دی \_ اس وقت د ماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم تو مخدوم ہو گئے ۔ اور اس وقت دوسروں کی خدمت کے کام چھوڑ دیتے ہیں \_ لیکن وہ حضرات جن کو اللہ تعالیٰ اپنے ساتھ مضبوط تعلق عطافر ماتے ہیں۔ وہ مخلوق کے ساتھ شفقت اور رحمت کا برتا ؤ ساری عمر مرتے دم تک کرتے رہتے ہیں۔ اور کسی وقت بھی مخلوق کی خدمت کا خیال دل سے ختم نہیں ہوتا کہ جو میرے اللہ کی مخلوق ہے اس کی خدمت اس کی خیرخوا ہی اور اس پر شفقت کرنی ہے۔

### حضرت مولا نامظفرحسين كاندهلوى يمثلة كاواقعه

حضرت مولا نامظفر حسین صاحب کا ندهلوی میشایی بڑے درجے کے اولیاء اللہ
میں سے ہیں مجیب وغریب بزرگ گزرے ہیں ۔ کا ندهلہ کے رہنے والے تھے ۔
ایک مرتبہ دہلی سے کا ندهلہ جارہے تھے پیدل سفرتھا۔ کا ندهلہ سے کچھ فاصلہ پرآپ

نے دیکھا کہایک بڑے میاں بوڑھے آ دمی کچھ سامان اٹھا کرجارہے ہیں \_حفرت کوخیال آیا کہ بیہ بوڑھا آ دمی ہے سامان اٹھائے جارہا ہے لیکن سامان اس سے اٹھ نہیں رہا ہے۔جاکران سے کہا بڑے صاحب اگرآپ اجازت ویں تو میں آپ کا سامان اٹھالوں \_\_وہ تو بیچارہ اس انتظار میں تھا کہ کوئی آ کراس کا سامان اٹھالے\_ چنانچہاس بوڑھے نے کہا آپ اٹھالیس تو مہربانی ہوگی۔ چنانچہاس کا سامان سریر اٹھایا۔اور کا ندھلہ کی طرف روانہ ہو گئے اور وہ بڑے میاں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں \_رائے میں بات چیت شروع کر دی۔ بڑے میاں نے پوچھا۔مولوی صاحب: تم كهال كريخ والے بو؟ مولانا نے فرمايا كه ميس كاند صلى كارہنے ولا ہوں۔اچھاتم کا ندھلہ کے رہنے والے ہو۔تم نے بھی مولوی مظفر حسین کو بھی دیکھا؟ آپ نے فرمایا: ہاں دیکھا تو ہے۔ بڑے میاں نے کہا: سنا ہے کہوہ بڑے بزرگ آدمی ہیں؟ مولانانے جواب میں فرمایا۔ ہاں بھائی نمازتو پڑھ لے۔ بڑے میان نے کہا کہ میں انہی سے ملنے جارہا ہوں\_اب راستے میں بات چیت کرتے ہوئے چلتے رہے۔جب کا ندھلہ شہر قریب آناشروع ہوا تو لوگ آپ کود کھے کر کوئی آپ کوسلام كرتاءاوركوئي آپ سے سامان لينے كى كوشش كرتا۔اور آ گے بڑھ كرآپ كى عزت اور اكرام كرتا - جب بڑے ميال نے بيسب ويكھاتو بڑے شپٹائے كه كيا قصہ ہے۔ جب کچھ دور چلے تو بڑے میاں کو پتہ چلا کہ مولا نا مظفر حسین صاحب تو یہی ہیں۔ بڑے میاں نے کہ مولانا صاحب آپ نے بڑا غضب کردیا کہ مجھے آپ نے بیہ گتاخی کرائی کہ آپ نے میراسامان اٹھایا مولانانے فرمایا کہ اس میں گتاخی کی

کیابات ہوئی تمہیں سامان اٹھانے میں تکلیف ہور ہی تھی۔ میں نے سامان اٹھا کروہ تکلیف دور کردی \_\_ اب دیکھئے۔ اتنابڑا عالم اورا تنابڑا صاحب مقام بزرگ لیکن جب دوسرے کودیکھا کہ تکلیف میں ہے تواس کو تکلیف سے بچا کرخود کو تکلیف میں ڈال دیا۔

## حضرت مفتى محمر شفيع صاحب بميللة كاوا قعه

حضرت مولا نامظفرحسين صاحب كاوا قعةتو كجهريرا نامو كبيا-ايك وا قعدمير ب والدما جد حضرت مولا نامفتي محرشفيع صاحب مُنتَلَثِ كساته يبيش آيا - جوبهت كم لوگول كو معلوم ہے۔وہ وا قعہ بیہے کہ میرے والد ماجد حضرت تھانوی میلید کی خدمت میں حاتے رہتے تھے۔ایک مرتبدرات کوریل گاڑی کے ذریعہ تھانہ بھون پہنچے۔اسٹیشن پر گاڑی سے اتر ہے اور ایک فیملی بھی گاڑی سے اتری۔ اس فیملی کے جوصاحب تھےوہ کچھ صاحب بہا دراور جنٹلمین قتم کے آ دی تھے۔اوران کے ساتھان کی بیوی بیج بھی تھے۔اورسامان بھی تھا۔حضرت والا صاحب کے پاس کوئی خاص سامان وغیرہ نہیں تھا۔وہ صاحب اسٹیشن پر قلی کو پکارنے لگے اور بلانے لگے \_ اب رات کا سنا ٹا تھا۔ ایک یا دو بج رہے تھے۔ وہاں کوئی قلی موجود نہیں تھا۔ اور سامان اچھا خاصا تھا والدصاحب نے ویکھا کہ بیصاحب قلی کی تلاش میں پریشان ہیں عورتیں اور بیج ساتھ ہیں۔ اور کوئی قلی ان کومل نہیں رہاہے \_ چنانچہ والدصاحب عمامہ تو باندھتے تھے۔اس عمامے کواس انداز میں سرپر کپیٹا جس طرح قلی کیسٹتے ہیں۔اوران صاحب کے پاس پہنچ گئے۔اور جا کر کہا کہ کیا کام ہے؟ انہوں نے کہا سامان اٹھانا ہے۔والد

صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہ دیدینا۔
صاحب نے پوچھا کہ کتنے پیے لو گے؟ والدصاحب نے کہا جو جی چاہے دیدینا۔
چنانچہان کا سامان سر پراٹھایا۔اورچل پڑے۔حالانکہوالدصاحب بڑے نحیف اور
لاغرجم والے تصاور سامان اٹھانے کی عادت بھی نہیں تھی۔خداجانے کس طرح اٹھا
کر وہ سامان ان کی جگہ تک پہنچا دیا۔کوئی حویلی تھی۔ اس کے اندر سامان رکھا وہ
صاحب بیوی بچوں کو اندر پہنچانے کے لئے گئے۔ پیچھے سے والدصاحب چیکے سے
وہاں سے بیلی تھی آئے۔

# الله تعالیٰ نے کوئی فرشتہ جھیج دیا

روز ہے اور تبیج کا نام نہیں بلکہ:

وہ صاحب بھی اتفاق سے حضرت تھانوی پُواللہ سے ملنے کے لئے آرہے تھے۔
جب الحکے دن منج حضرت تھانوی پُواللہ سے ملنے ان کی خدمت میں پنچ تو ان صاحب
نے کہا کہ حضرت: آج رات تو میں نے آپ کی ایک عجیب کرامت دیکھی۔ حضرت نے کہا کہ حضرت: آج رات تو میں رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچا کوئی من نے پوچھا کیا؟ انہوں نے کہا میں رات کو اس طرح تھانہ بھون کے اسٹیشن پر پہنچا کوئی من سامان اٹھانے والانہیں تھا۔ میں آ وازلگار ہاتھا۔ اسٹے میں اللہ تعالی نے کوئی فرشتہ بھیج دیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ پسے بھی لے کرنہیں کیا۔ اور اس نے اس طرح میرا سامان پہنچا دیا۔ اور خدا کا بندہ پسے بھی لے کرنہیں کیا۔ ویہ بنیں تھی کہ اس رات میں اس آ دمی کا سامان کی قلی نے اٹھا یا تھا۔ لیکن میرب کو پیتہ نہیں تھی کہ اس رات میں اس آ دمی کا سامان کی قلی نے اٹھا یا تھا۔ لیکن میرب کیوں کیا؟ اس وجہ سے کیا کہ دل و دماغ میں بات بیٹھی ہوئی ہے کہ نیکی صرف نماز،

#### ربیبی و سجادهٔ و دلق نیست طریقت بجز مدمت خلق نیست

بہر حال ہروہ موقع جہاں سے اللہ تعالی کوراضی کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔ اللہ تعالی کی خلوق کی خاص کو اختیار کرنا کی خلوق کی خدمت کرنے کا کوئی راستہ پیدا ہو۔ اس کو غنیمت سمجھ کر اس کو اختیار کرنا چاہئے۔

### حضرت شيخ الهند مُثالثة كاوا قعه

شیخ الہند حضرت مولا نامحمود الحن صاحب بھٹیے جنہوں نے انگریزوں کے خلاف ہندوستان کی آ زادی کے لئے الیی تحریک چلائی جس نے پورے ہندوستان ، افغانستان اورتر کی سب کو ہلا کرر کھ دیا تھا\_\_\_ آپ کی شہرت پورے ہندوستان میں تقى \_ چنانچەاجمىر مىں ايك عالم تھےمولا نامعين الدين اجميرى مُشِيَّة ان كوخيال آيا کہ دیو بند جا کر حضرت شیخ الہند ہے ملا قات اور ان کی زیارت کرنی جاہئے۔ چنانچہ ریل گاڑی کے ذریعہ دیو بند پنچے اور وہاں ایک تائے والے سے کہا کہ مجھے مولانا شیخ البندے ملاقات کے لئے جانا ہے \_\_ ابساری دنیا میں تووہ شیخ البند کے نام سے مشہور تھے۔ گر دیو بند میں''بڑے مولوی صاحب'' کے نام سے مشہور تھے\_\_ تا ملكے والے نے يو چھا كەكىيابرا مولوى صاحب كے ياس جانا جاہتے ہو؟ انہول نے کہا ہاں بڑے مولوی صاحب کے پاس جانا چاہتا ہوں۔ چنانچہ تا تھے والے نے حضرت شیخ الہند کے گھر کے دروازے پرا تاردیا، گرمی کا زمانہ تھا۔ جب انہوں نے دروازے پردستک دی توایک آ دمی بنیان اور کنگی پہنے ہوئے نکلاانہوں نے اس سے کہا

میں حضرت مولانامحمود الحن صاحب سے ملنے کے لئے اجمیر سے آیا ہوں۔میرانام مغین الدین ہے۔انہوں نے کہا کہ حضرت تشریف لائمیں۔اندر میٹھیں۔ جنانچہ جب بیٹھ گئے تو پھرانہوں نے کہا کہ آپ حضرت مولا نا کواطلاع کر دیں کہ معین الدین اجمیری آپ سے ملنے آیا ہے۔ انہوں نے کہا حضرت آپ گری میں آئی ہیں تشریف رکھیں اور پھر پکھا جھلنا شروع کر دیا \_\_\_ جب کچھ دیر گزر گئی تو مولانا اجمیری صاحب نے پھرکہا کہ میں نے تم ہے کہا کہ جا کرمولانا کواطلاع دو کہ اجمیر ہے کوئی ملنے کے لئے آیا ہے انہوں نے کہا اچھا ابھی اطلاع کرتا ہوں۔ پھر اندر تشریف لے گئے اور کھانا لے آئے۔مولانانے پھرکہا کہ بھائی میں یہاں کھانا کھانے نہیں آیا میں تومولا نامحود الحن صاحب سے ملنے آیا ہوں۔ مجھے ان سے ملاؤ۔ انہوں نے فرمایا: حضرت آپ بھانا تناول فرمائیں۔ ابھی ان سے ملاقات ہو جاتی ہے۔ چنانچه کھانا کھایا یانی بلایا \_ يہاں تک كهمولانامعين الدين صاحب ناراض ہونے لگے کہ میںتم سے بار بار کہہ رہا ہوں مگرتم جا کران کواطلاع نہیں کرتے۔ پھر فرما یا که حضرت بات بیہ کہ یہاں شیخ الہند تو کوئی نہیں رہتا۔البتہ بندہ محمود اس عاجز کائی نام ہے \_\_ تب جا کرمولا نامعین الدین صاحب کو پینہ چلا کہ شیخ الہند کہلانے والے محمود الحن صاحب بہیں \_\_ جن سے میں اب تک ناراض ہوکر گفتگو کرتارہا۔ یے تھا ہمارے بزرگوں کا البیلارنگ اللہ تعالیٰ اس کا کچھرنگ ہمیں بھی عطافر مادے \_ آمین \_\_\_ بیحضرات وہ تھے جنہوں نے اپنے آپ کواللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطراور الله تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لئے مٹایا ہوا تھاہروہ کام جس سے اللہ تعالیٰ راضی ہوں۔اوراللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت ہوجائے اس کوغنیمت مجھ کرانجام دیتے تھے۔

# حضرت شيخ الهند تيثالثة كادوسراوا قعه

انہی کا دوسرا وا قعہ میرے والد ماجد میشکتانے سنا یا کہ حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب بخشتہ کے والدحضرت مولا نامحمر احمر صاحب بھٹلتہ دارالعلوم دیوبند میں یڑھنے کے لئے آئے۔رئیس خاندان سے تعلق تھا۔ دارالعلوم دیو بندآ کرایک محبد میں تضهر گئے ۔حضرت شیخ الہند میں کہ کوخیال آیا کہ بینواب خاندان کے آدمی ہیں۔رئیس زاد ہے مسجد میں گھبر ہے ہوئے ہیں۔ان کے طبیعت اور مزاج کے موافق ہوگا یانہیں چنانچہ حضرت والا ان کی خیریت معلوم کرنے کے لئے مسجد میں پہنچے \_ دیکھا کہ وہ مجد کے ایک جرے میں زمین پر لیٹے ہوئے ہیں۔ان کے پاس چار یائی بھی نہیں ہے۔خیال آیا کہ ان کو چار مائی مہیا کردی جائے۔ چنانچی گھرتشریف لے گئے اورخود چاریائی اپنے کندھے پراٹھا کرلائے۔اوران کےحوالے کی\_اور بیاس زمانے کا وا قعہ ہے جب آپ دارالعلوم کے شیخ الحدیث بن چکے اور'' شیخ الہند'' آپ کا لقب ہو گیا۔اورساری دنیا آپ کومقتداءقرار دیے لگی۔اس وقت بھی اپنی ذات سےلوگوں کو فائدہ پہنچانے کا بیاہتمام کیا۔

### حضرت مفتى عزيز الرحمن صاحب ومثلثة كاواقعه

حضرت مفتی عزیز الرحمٰ صاحب رکیاتی جو میرے والد ماجد کے استاداور دارالعلوم دیو بند کے مفتی اعظم تھے۔ان کا واقعہ میں نے اپنے والد ماجد رُکیاتیہ سے سنا

کہ آپ کے گھر کے آس ماس کچھ بیوا وَں کے مکانات تھے۔ آپ کاروز کامعمول تھا کہ جب آپ اپنے گھرے دارالعلوم دیو بندجانے کے لئے نکلتے تو پہلے ان بیواؤں کے مکانات پرجاتے اوران سے پوچھتے کہ نی بی، بازار سے پچھ سوداسلف منگوانا ہے تو بتا دو، میں لا دوں گا۔اب وہ بیوہ ان ہے کہتی کہ ہاں بھائی بازارے اتنا دصنیہ،اتنی پیاز،انے آلووغیرہ لا دو۔اس طرح دوسری کے پاس، پھرتیسری کے پاس جا کرمعلوم کرتے ،اور پھر بازار جا کرسودالا کران کو پہنچادیتے ۔بعض اوقات سیہوتا کہ جب سودا لا كردية توكوكى بى بى كہتى، مولوى صاحب! آپ غلط سودالے آئے، ميس نے فلال چيز كهى تحقى \_آپ فلال چيز لے آئے ميں نے اتنى منگوائى تقى \_آپ اتنى لے آئے آپ فر ماتے! بی بی، کوئی بات نہیں میں دوبارہ بازار سے لا دیتا ہوں۔ چنانچے دوبارہ بازار جا کرسودالا کران کودیتے۔اس کے بعد فتاویٰ لکھنے کے لئے دارالعلوم دیو بندتشریف لے جاتے ۔میرے والدصاحب فرما یا کرتے تھے کہ بیخف جو بیوا وَل کا سوداسلف لینے کے لئے بازار میں پھررہا ہے۔ یہ دمفتی اعظم ہند'' ہے۔کوئی شخص دیکھ کرینہیں بتا سکتا کہ پیلم وفضل کا پہاڑ ہے۔لیکن اس خدمت کا نتیجہ بید نکلا کہ آج ان کے فتاوی پر مشمل بارہ جلدیں حصی چکی ہیں اور ابھی تک اس پر کام جاری ہے۔ اور ساری ونیا ان نے بیش اٹھار ہی ہے \_\_\_ وہی بات ہے کہ

کھوٹ نکل تیرے پیرائن سے بو تیری

وہ خوشبواللہ تعالیٰ نے عطافر ما دی \_ آپ کا انتقال بھی اس حالت میں ہوا کہ آپ

کے ہاتھ میں ایک فتو کی تھا اور فتو کی لکھتے آپ کی روح قبض ہوگئ۔ بہر حال ،کسی مرتبہ پر پہنچ جائے لیکن دل و د ماغ میں یہ بات بسی ہوئی ہے کہ ہم تو ساری مخلوق کے خادم ہیں۔ اور خدمت کا صرف ایک راستہ نہیں کہ بس فتو کی لکھ دیا بلکہ خدمت کے جتنے راستے ہیں ان سب کو اختیار کرنے کی فکر لگی ہوئی ہے۔ بہر حال \_ اصل بات یہ چل رہی تھی کہ کون کونساعمل صدقہ ہے اس سلسلے کی اگلی احادیث بھی پڑھ لیتے ہیں۔

#### ایک اور حدیث

اگلی حدیث ہے کہ:

عَنْ أَبِي هُرَيُرَةٌ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كُلُّ سُلَا لهِ مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : كُلُّ سُلَا لهِ مِنَ التَّاسِ عَلَيْهِ صَلَقَةً، كُلُّ يَوْمِ تَطُلُعُ فِيهِ الشَّهُسُ تَعْدِلُ بَيْنَ الاِثْنَيْنِ صَلَقَةٌ، وَتُعِينُ الرَّجُلَ فِي دَابَّتِهِ فَيَحْمِلُهُ عَلَيْهَا، أَوْ تَرْفَعُ صَلَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةٌ، وَالْكَلِمَةُ الطَّيِّبَةُ صَلَقَةٌ، وَبِكُلِّ خُطُوةٍ مَنْشِيهَا إِلَى الصَّلَاةِ صَلَقَةٌ، وَتُمِينُطُ الْأَذَى عَنِ الطَّرِيقِ صَلَقَةٌ، وَتُمُنِيعَ صَلَقَةٌ.

(بخارى شريف, كتاب الجهاد و السير باب من اخذ بالركاب و نحوه: حديث نمبر ٢٩٨٩) (رياض الصالحين, باب بيان كثرة طرق الخير: حديث نمبر ٢٢٢)

# بيسب اعمال جمى صدقه بين

حضرت ابوہریرہ واللو فرماتے ہیں کہ حضورا قدس سال الیا ہے ارشاد فرمایا کہ ہر نیا دن جس میں سورج طلوع ہو۔ ہرانسان کے ہر جوڑ پرصدقہ واجب ہے ہے وہی بات ہے جو پچھلی حدیث میں بھی آئی تھی۔آ گے فرمایا کددوآ دمیوں کے درمیان انصاف کا معاملہ اور انصاف کا فیصلہ کر دینا بھی صدقہ ہے\_\_ ای طرح ایک مخض ا پنی سواری پر سوار ہونا جا ہتا ہے اور تم نے اس کواس کی سواری پر سوار ہونے کے لئے تھوڑ اساسہارا دیدیا۔ تا کہوہ آرام سے سوار ہوجائے تو تمہارا یکل بھی صدقہ ہے۔ یا کسی سوار کا سامان اٹھا کراس کی سواری پر رکھ دیا۔ بیٹمل بھی صدقہ ہے \_\_\_ اور کوئی اچھی بات تم نے کی سے کہددی توریجی صدقہ ہے۔ اچھی بات کہنے کے معنی ریجی ہیں كةم نے اس كوكوئى دين كى بات بتادى \_كوئى بدايت ديدى \_تم نے اس كى رہنمائى كر دی۔ کی نیک کام کی خیرخواہی کی نفیحت کردی \_\_ ای طرح اچھی بات کہنے میں بیہ بھی داخل ہے کہ کسی دوسرے کا دل خوش کرنے کے لئے کوئی بات کہد دی۔جس سے دوسرے کا دل خوش ہو گیا۔ یہ بھی صدقہ ہے۔

# مسجد كى طرف الخصنے والے قدم صدقه ہیں

آ گے فرمایا کہ جب نماز کے لئے معجد کی طرف قدم اٹھاتے ہوتو ہرقدم پراللہ تعالیٰ کے یہاں ایک صدقہ لکھا جارہا ہے \_\_ اگر کسی شخص کا گھر معجد سے دور ہواور تین سوسا ٹھ قدم کے فاصلے پر ہوتو ایک ہی نماز کے لئے جانے پرانشاء اللہ وہ صدقات

پورے ہوجائیں گے \_\_ اس لئے نماز کے لئے مجد کی طرف چل کرجانے کو بڑی غنیمت سجھنا چاہیے \_\_ آگے فرمایا کہ رائے ہے کی تکلیف دہ چیز کو ہٹانا میر بھی صدقہ ہے۔

#### ایک اور حدیث

ایک اور حدیث میں ارشادفرمایا:

إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيُعَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَكْبِيْرَةٍ صَدَقَةٌ، وَكُلُّ تَغْبِيْدَةٍ صَدَقَةٌ وَامُرْبِأَلْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَامْرُبِأَلْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ وَامْرُبِأَلْمَعُرُوفِ صَدَقَةٌ قَالُو! يَا وَنَهْى عَنِ الْمُنْكِرِ صَدَقَةٌ وَفِي بُضْعِ آحَدِ كُمْ صَدَقَةٌ قَالُو! يَا رَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي آحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا؟ قَالَ: وَسُولَ اللهِ أَيَأْتِي آحَدُنَا شَهُوتَهُ وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا آجُرًا؟ قَالَ: وَسُولَ اللهِ أَيَا يُعْرَامِ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ آكَانَ عَلَيْهَا وِزُرٌ؟ فَكَذَٰ لِكَ إِذَا

(صحیح مسلم کتاب الزکاة باب بیان ان اسم الصدقة یقع علی کل نوع من المعروف: حدیث ۲۰۰۱) (ریاض الصالحین باب بیان کثر قطرق الخیر حدیث نمبر ۱۲۰)

### جائز جنسى تعلقات صدقه بين

فرمایا که: "سُبُحَانَ اللهِ" کهنا صدقه به "آنُحَهُدُیلهِ" کهنا صدقه به الله آکُبَرُ" کهنا صدقه به "آللهٔ آکُبَرُ" کهنا صدقه به "لَا اللهٔ اللهُ" کهنا صدقه به اور نیکی کاهم کرنا مجی صدقه به اور کسی برائی سے روکنا بھی صدقه به یبال تک اگرمیال بیوی

کورمیان آپس کے خصوص تعلقات ہوتے ہیں وہ قائم کرے تو وہ بھی صدقہ ہے ۔ جب آپ نے یہ بات ارشاد فر مائی تو صحابہ کرام بخائی نے پوچھا کہ یارسول اللہ یہ جو آپ نے فر مایا کہ میاں بیوی کے باہمی جنسی تعلقات قائم کرنے پر ثواب ملتا ہے اور یہ بھی صدقہ ہے؟ حالانکہ ہم تو یہ کام اپنی خواہش نفس کو پورا کرنے کے لئے کرتے ہیں کیا اس پر بھی ثواب ملتا ہے؟ حضورا قدس مائی شائی ہے نے فر مایا کہ اچھا یہ بتاؤ کہ اگر کوئی شخص اپنی خواہش نفس حرام طریقے سے پوری کرتا تو گناہ ہوتا یا نہیں؟ حصابہ کرام شائی نے عرض کیا یارسول اللہ! ضرور گناہ ہوتا۔ آپ نے فر مایا کہ جب اس شخص نے حرام طریقے کو چھوڑ کر حلال طریقے سے اپنی خواہش پوری کی تو اللہ تعالی کہ جب اس کے یہاں اس کواس پر اجر و ثواب ماتا ہے ۔ اللہ تعالی کی رحمت ہر طرح سے اپنی پر پھیلائے ہوئے ہوئے کہ ہمارے ہر ہر ممل پر صدقہ دیا جارہا ہے۔

# صرف زاویهٔ نگاه بدلنے کی ضرورت ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالی صاحب پی اللہ فرمایا کرتے تھے کہ بھائی اصرف زاویہ نگاہ بدلنے کی بات ہے پھر توساری زندگی تمہارے لئے صدقہ ہے۔ جو پچھ کل کر ہے ہو وہ سب صدقہ ہے۔ کھانا بھی صدقہ، پینا بھی صدقہ، بیوی پچوں کے ساتھ ہنا الولیا بھی صدقہ، سارے کا مصدقہ صرف ہی کہ تم اپنا زاویہ نگاہ بدل لو کہ بیکام میں نی کولیا بھی صدقہ، سارے کا مصدقہ صرف ہی کہ تم اپنا زاویہ نگاہ بدل لو کہ بیکام میں نی کریم سائی تاہی ہوئے طریقے کریم سائی تاہوں۔ وراللہ تعالی کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق کررہا ہوں۔ جب زاویہ نگاہ بدل لوگ تو پھر جو کما رہے ہووہ بھی صدقہ، جو ہنا بولنا کررہے ہووہ کھی صدقہ، جو ہنا بولنا کررہے ہووہ کھی صدقہ، جو ہنا بولنا کررہے ہووہ

بھی صدقہ، اور بینماز روزہ بھی صدقہ \_\_\_ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہمارا زاویہ نگاہ درست فرما دے اور ہماری پوری زندگی میں اپنی اطاعت کا جذبہ ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے اور اپنے بزرگوں کے بتائے ہوئے طریقوں پر چلنے کی تو فیق عطا فرما دے \_\_ آمین\_

وَاخِرُ دَعُوَاكَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَبِي إِن







### بسم اللهالق محلن الترجيم

# پہلے قدم بڑھاؤ پھراللہ کی مدرآ ٹیگی

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِإللهِ مِنْ شُرُورِ الْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مَاذِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ مَنْ يَّفُلِلهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ تَهُلِهُ اللهُ فَلاَ مَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلُانًا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاصْعَالِهُ وَاللّهُ وَمُؤْلُونَا مُحَمَّدًا وَسَلّمَ تَسْلِيهُا كَثِيلًا كَثِيلًا اللهُ وَاصُعَالِهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ و

عَنُ النَّهِ رَضِى اللهُ عَنْه ، عَنِ النَّبِي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فِيهَا يَرُويُهِ عَنْ رَبِّهِ عَزَّ وَجَلَّ قَالَ: إِذَا تَقَرَّبُ الْعَبُ لُ إِلَى شِبْراً تَقَرَّبُ كَ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اَتَانِى إِلَى فِرَاعًا تَقَرَّبُكُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اَتَانِى اللَّهِ فِرَاعًا وَإِذَا تَقَرَّبُكُ مِنْهُ بَاعاً، وَإِذَا اَتَانِى اللَّهُ فِرُولَةً .

(صحیح بخاری، کتاب التوحید باب ذکر النی السی می حدیث نمبر ۲۵۳۱) (ریاض الصالحین باب فی المجاهدة حدیث نمبر ۹۲)

#### حديث قدسي

یہ حدیث قدی ہے، حدیث قدی اس کو کہتے ہیں جس میں حضورا قدم النہ اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرما کیں \_\_حضرت انس ڈاٹھ حضور اقدس مانہ اللہ تعالیٰ کی بات نقل فرما کیں \_\_حضرت انس ڈاٹھ حضور اقدس مانہ اللہ ایک روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ارشاد فرما یا: کہ جب کوئی بندہ ایک بالشت کے برابر میرے قریب آتا ہے میری طرف آگے بڑھتا ہے یعنی میرے رائے پرچلتا ہے تو میں ایک گزاس کے قریب آجاتا ہوں \_ یعنی وہ ایک بالشت بڑھا اور میں ایک گزاس کے قریب آجاتا ہوں \_ یعنی وہ ایک گز کے برابر میرے اور جو بندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں \_ اور جو شندہ ایک گز کے برابر میرے قریب آتا ہوں \_ اور جو شندہ ایک گزاس کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں \_ اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہوں \_ اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہوں \_ اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہوں \_ اور جو شمن دو ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں \_ اور جو شخص میری طرف چل کر آتا ہوں \_ اور جو شمن دو ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں \_ اور جو شمن میری طرف چل کر آتا ہوں \_ اور جو شمن دو ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں \_ اور جو شمن دو ہاتھ کے برابر اس کی طرف قریب آتا ہوں \_ اور جو شمن کر گر آتا ہوں کر گر آتا ہوں \_ اور خواتا کر گر آتا ہوں کر آتا ہوں کر گر آتا ہوں کر گر آتا ہوں کر گر آتا ہوں کر گر آتا ہوں

#### الله کے قریب آنے کی مثال

اس کا مطلب میہ کہ جو بھی میر ابندہ میری طرف میرے رائے میں بڑھنے کی کوشش کرتا ہے تو جینے قدم وہ اٹھا تا ہے میں اس کے مقابلے میں کہیں زیادہ اس کو اپنے قریب کرلیتا ہوں \_ میچونرہا یا کہ اگروہ چل کرآتا ہے تو میں دوڑ کرآتا ہوں ۔ حضرت تھانوی میشنڈ نے اس کو بہت پیاری مثال سے سمجھا یا کہ اس کی مثال یوں سمجھو جیسے ایک چھوٹا بچہہے ۔ وہ بچ چلنا نہیں جانتا۔ اس کا باب میہ چاہتا ہے کہ میں اپنے نیچ کو چلنا سکھاؤں ۔ تو اب وہ باپ تھوڑی دور کھڑا ہوجاتا ہے اور نیچ سے کہتا ہے کہ میٹا ہے کہ بیٹا میرے پاس آؤاور قدم بڑھاؤاور اس بچ کوقدم بڑھانا آتا نہیں \_ اب جیسے ہی

اس بچے نے ایک قدم بڑھایا تو گرنے لگا توباپ اس بچے کو گرنے نہیں دیتا، بلکہ دوڑ کر اس بچے کے پاس آجا تا ہے اوراس بچے کو گودیس اٹھالیتا ہے کہ میرا بچے میر سے تھم کے مطابق چلنا چاہ رہا ہے، قدم بڑھا رہا ہے، لیکن بچارہ گر رہا ہے، میں اس کواٹھا لیتا ہوں۔

ىيەبشارت ہے

حضرت تھانوی قدی اللہ سرؤ فرماتے ہیں کہ ای طرح اللہ تعالی فرمارہ ہیں کہ جب میرا بندہ میری طرف ایک بالشت یا ایک گز میرے قریب آتا ہے یا میری طرف چل کر آتا ہے تو میں اس کو گرنے نہیں دوں گا۔ بلکہ آگے بڑھ کر دوڑ کر اس کواٹھا لوڈگا۔ بیددر حقیقت اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اس کے راستوں پر چلنے والوں کے لئے بیشارت ہے۔

بندہ اپنے حصے کا کام کرتاہے یانہیں

اوردرحقیقت الله تعالی بید یکھنا چاہتے ہیں کہ میرابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ میرابندہ میری طرف آنا چاہ رہا ہے یا نہیں؟ میرابندہ اپنے حصے کا اتنا کام کررہا ہے بیانہیں؟ اگروہ بندہ اپنے حصے کا اتنا کام کررہا ہے جواس کی قدرت میں ہے اور جواس کی استطاعت میں ہے تو پھر الله تعالیٰ اپنی رحمت سے اس کی تحکیل خود فرما دیتے ہیں۔ پھر اگر بندہ گر بھی جائے تو انشاء الله کوئی پرواہ نہیں۔

## روزانه صبح الثدتعالى سےعہدو پیان کرلو

مارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب میں فرمایا کرتے تھے کدروز انہ سے اٹھ كرالله تعالى سے عبد و بيان كرليا كروكه يا الله! آج كا دن شروع مور ما ب ورجب میں اپنے کار دبار زندگی میں نکلوں گا تو خدا جانے گنا ہوں کے کیا کیا محرکات اور کیا کیا دواعی سامنے آئیں گے۔ کیے کیے حالات میرے او پر گزریں گے میں اس وقت آپ کی بارگاہ میں بیٹے کرعزم کررہا ہوں اور ارادہ کررہا ہوں کہ آپ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق چلوں گا۔ اور آپ کی رضا کے رائے پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ کیکن یااللہ، مجھےاپنی طاقت اور ہمت پر بھروسے نہیں۔ ہوسکتا ہے کہ میں گریڑوں اور لرُ كھڑا جاؤں ،تو اے اللہ جہاں پر میں گرنے لگوں اورلڑ كھڑانے لگوں تو اے اللہ: ا پنی رحمت سے مجھے اس وقت تھام کیجئے گا اور مجھے غلط رائے سے بچا کیجئے گا۔اے اللہ ميرے اندر جمت نہيں - حوصلہ نہيں - جمت دين والے بھي آب بيں - حوصلہ دينے والع بھی آپ ہیں۔ اپنی رحمت سے مجھے ہمت اور حوصلہ عطافر مادیجے اور اس کے بعدا گرمیں گراتواے اللہ! آپ مجھے مواخذہ نہ فرمایئے گا۔اور پھرمیری گرفت نہ فرمائي گا-آپ اگرنہيں تھاميں گے توميں گراہ ہوجاؤں گا وقت بدعهدو پیان کرلیا کرو\_

صبح كوبيآيت يزهاكرو

اس کے بعد پھر حتی الامکان ہر مل کے وقت بیخے کی پوری کوشش کرو،اس کے

باوجود بھی اگر بھول چوک سے بتقاضہ بشریت لڑ کھڑا بھی گئے تواس وقت فوراً استغفار کرلو۔ اور توبہ کرلو۔ انشاء اللہ دوبارہ اللہ کی رحمت سے پھر سے کراتے پر آجا و گے۔ اور حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ مج فجر کی نماز کے بعد وظائف اور تبیجات وغیرہ پڑھ کر میآیت پڑھا کرو۔

# إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِى وَمَحْيَائَ وَمَمَاتِي بِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ

(سورةالأنعام: آيت نمبر ١٢٢)

اے اللہ، میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرناسب آپ کے لئے
ہے، میں اس وقت ارادہ کر رہا ہوں کہ جو کچھ کروں گاسب آپ کی رضا کے مطابق
کروں گا۔لیکن مجھے اپنی ذات پر بھروسہ نہیں۔ نہ جانے کہاں لڑ کھڑا جاؤں، آپ
میری مدوفر ما نمیں۔ بیسب کرنے کے بعد پھر کاروبارزندگی کے اندرنکلو۔انشاءاللہ پھر
اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدوہوگی۔ روزانہ بیمل کرو پھر دیکھو۔ کیا سے کیا ہوجا تا ہے۔
پھراللہ تعالیٰ اپنافضل فرما نمیں گے۔

#### روزانه عزم تازه كرو

پھرجب دوسرادن آئے تو دوبارہ عزم تازہ کرلو۔اورسابقہ دن کے گناہوں پر استغفاراور توبہ کرو۔ بیسب کام کر کے دیکھو۔ کرنے سے ہوتا ہے، بظاہرایا معلوم ہوتا ہے کہ اس شخص کو تو گناہ کرنے کی چھٹی مل گئی کہ روزانہ گناہ کرتا رہے اور توبہ اور استغفار کرلے۔اورروزانہ عزم تازہ کرلے۔اوربس۔ یا درکھو، جوشخص روزانہ صبح کے وقت اللہ تعالی سے حفوظ رہے گا۔
وقت اللہ تعالی سے عرض معروض کرے گا انشاء اللہ وہ شخص گناہوں سے محفوظ رہے گا۔
اورا گر بھی بتقاضہ بشری گناہ ہو بھی گیا تو تو بہ کی توفیق ہوجائے گی۔استغفار کی توفیق ہوجائے گی استغفار کی توفیق عطا جائے گی انشاء اللہ۔اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے ۔ آمین۔

وَاجْرُ دَعُواتَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





ثُنَّ الاسلام حضرَت مَولانا مُفَتَى فَعَنَ الْمِنْ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ عَلَيْهِا اللهِ المِلْمُ اللهِ المُن المِلْمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الم

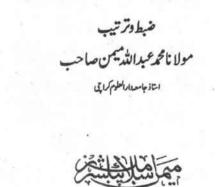





خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتي محرتقي عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محمر عبدالله يمن

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلشن اقبال كرا يى-

بنترانسا القطابة في المنظرة ا



#### بشميرالليالت محمن الترجيم

## الله كابندول سے عجیب خطاب

الْحَهُلُ بِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُورا انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْمَالِنَا، مَنْ يَّهْ بِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ مَنْ يَّهْ لِللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمُولِلهُ وَحُلَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَنَبِيَّتَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّتَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَنَبِيَّتَا وَمُولَانَا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَلِيلِهُ وَمُولِانَا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْهِ وَمَلَالِهِ وَاصْحَالِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . امَّا بَعْلُهُ وَسَلَّمَ وَمُولِانَا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمُولِانَا مُعَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا . امَّا بَعْلُهُ وَمَالِيمُوالِ وَعَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَيْهُ وَمُولِاللهُ وَمُولِاللهُ وَمَا لَيْ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا تُعَلِيمُ وَمُ عَلَالُهُ وَلَا مُعَلِيمُ وَاللّهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَالْمَالِمُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ وَلِولُهُ وَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْهُ وَلَا اللهُ الل

(صحيح مسلم كتاب البرو الصلة باب تحريم الظلم حديث ٢٥٧٥) (رياض الصالحين باب في المجاهدة حديث نمبر ١١١)

مديث قدى كامطلب؟

بدایک مدیث قدی م، اورجیما که پہلے وض کر چکا موں که مدیث قدی وہ

حدیث ہوتی ہے جس میں نبی کریم مان شاہ اللہ تعالیٰ کی کوئی بات نقل فرما ئیں کہ اللہ تعالیٰ نے یوں فرمایا \_ اللہ تعالیٰ کا ایک کلام تو قر آن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے موجود ہے۔ وہ قر آن تولفظا اور معنا دونوں اعتبار سے منزل من اللہ ہے اور اللہ تعالیٰ کا ایک کلام وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم مان شاہی ہے کو قر آن کریم کے علاوہ پہنچایا ہے۔ اس کے الفاظ کے لئے بی ضروری نہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ہوں لیکن اس کے معنی اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتے ہیں \_ بہر حال بی حدیث قدی ہے۔ معنی اللہ تعالیٰ بی کی طرف سے ہوتے ہیں \_ بہر حال بی حدیث قدی ہے۔ میں نے اسینے او پر ظلم کوحرام کر لیا ہے

حضرت ابوذر رہ النہ اللہ مروی ہے کہ حضورا قدس سال تھا لیے فرماتے ہیں کہ پوری عالم انسانیت سے خطاب کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا: اے میرے بندو! میں نے ظلم کواپنے او پرحزام کرلیا ہے۔ کیا مطلب؟ حالانکہ اللہ تعالیٰ کوظلم کرنے کی قدرت تو ہے۔ اس لئے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے تو کوئی چیز خارج نہیں ہے۔ لیکن میں نے یہ طے کرلیا ہے کہ میں کسی بھی اپنے ادنیٰ بندے پر بھی ظلم نہیں کروں گا۔

## وَمَا أَنَا بِظَلَّامٍ لِّلُعَبِيدِ

(سورةقَ:٢٩)

میں اپنے بندوں پرظم کرنے والانہیں ہوں۔ تو میں نے اپنے او پرظلم کو حرام کر لیا۔ حالانکہ مجھے ظلم کرنے پرقدرت بھی تھی۔ اوراگر میں ظلم کرتا تو کوئی میراہاتھ پکڑنے والا بھی نہیں تھا۔ کوئی مجھے ملامت کرنے والا بھی نہیں تھا۔ کس کے سامنے مجھے جواب وہی بھی نہیں کرنی تھی۔ اس کے باوجود میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا کہ میں اپنے کس

بندے پراپنی کی مخلوق پرظلم نہیں کروں گا۔

الله تعالى كـاخلاق اختيار كرو

#### وَجَعَلْتُهُ بَيْنَكُمُ مُحَرَّمًا

اورجس طرح میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا۔ای طرح تمہارے درمیان بھی ظلم کوحرام کردیا کہ کوئی بندہ کی دوسرے پرظلم نہ کرے۔لہذاایک دوسرے پرظلم نہ کرو\_\_\_ پہلے بیفر مایا کہ میں نے اپنے او پرظلم حرام کرلیا۔اس سے اشارہ اس بات کی طرف فرمایا کہ بندے کو تھم ہیہے کہ اللہ تعالیٰ کے اخلاق کو اختیار کرے۔فرمایا:

#### تَخَلَّقُوُا بِأَخُلاَقِ اللهِ

الله تعالیٰ کے اخلاق اختیار کرو\_\_ الله تعالیٰ رحیم وکریم ہیں۔تم بھی اپنے ہم جنسوں پررحم کرو\_\_ بیتھم دیا گیا۔لہذا اس کا بھی تقاضہ بیہ ہے کہ کسی بندے پرظلم نہ کیا

جائے۔

تم بھی ظلم سے اجتناب کروہیے

دوسرااشارہ اس طرف فرمایا کہ میں نے باوجود قدرت کے کہ مجھے ظلم کرنے کی قدرت تھی اور کوئی ہاتھ پکڑنے والانہیں تھا۔ کوئی جواب طلب کرنے والانہیں۔ اس کے باوجود میں ظلم نہیں کرتا۔ تو اے میرے بندو۔ تم کواور زیادہ ظلم سے اجتناب کرنا چا۔ کیونکہ تہمیں میرے پاس آنا ہے اور جوابد ہی کرنی ہے۔

## مجھے ہدایت مانگو، ہدایت دوں گا

آ گے فرمایا:

" تأعِبَادِی: کُلُکُمْ ضَالُّ إِلَّا مَنْ هَدَیْتُهٔ فَاسْتَهٔ کُوفِی اَهْدِ کُمْ "
اے میرے بندوں! تم سب گراہ ہو۔ گروہ شخص جے میں ہدایت دیدوں۔
ہدایت اور ضلالت میرے قبضے میں ہے ۔ کوکُ شخص چاہے کہ میں اپنے طور پر
ہدایت عاصل کرلوں۔ وہ ایسانہیں کرسکتا۔ لہذاتم مجھے ہدایت مانگو۔ میں تمہیں
ہدایت دوں گا۔ یعنی تم جودعا مانگتے ہو، اس دعا کے اندر ہدایت بھی مانگو کہ یااللہ! مجھے
ہدایت عطافر مادے \_ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعاوں کا خلاصہ بیدعا ہے کہ:
ہدایت عطافر مادے \_ ای لئے قرآن کریم کی تمام دعاوں کا خلاصہ بیدعا ہے کہ:
اِهْدِیکَا الْحِیْدَا ظَلَ الْمُسْتَقِیْدَدَ.

اے اللہ! ہمیں صراط متنقیم کی ہدایت دیدے۔ اس لئے ہمارے حضرت والا مُحَلَّلَةُ فرمایا کرتے متحے کہ بید دعا پورے قرآن کریم کا خلاصہ ہے اور قرآن کریم کھولتے ہی پہلی چیزیمی سکھائی کہ:

إِيَّاكَنَعُبُكُو إِيَّاكَ نَسُتَعِيُّنُ أَلِهُ لِأَالطِّرُ اطَّالُهُ سَتَقِيْمَ (سورة الفاتحة: ٢-٥)

تواللہ تعالیٰ کے حضوراس کو کثرت سے پڑھتے رہو،اور مانگتے رہوکہ یااللہ مجھے ہدایت دے دیجئے۔

ہر کام کے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع

نی کریم من الای ہے ثابت ہے کہ آپ نمازوں کے اندرتو سے کلمات ' اِلْهُلِيكَا

الحِرَّاطَ الْمُسْتَقِيْمَ " پڑھتے ہی تھے۔ بلکہ عام دعاؤں میں آپ ہدایت ان الفاظ ہے مانگتے۔ آللہ تھ الهٰ اِنْ وَسَدِّدُنِی "اے اللہ! جھے ہدایت عطافر مائے اور جھے سیدھے راستے پر رکھے \_ میرے والد ماجد حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب قدی اللہ مر اللہ تعالی ان کے درجات بلند فرمائے۔ آمین ساری عمران کا میہ معمول رہا کہ جب بھی کی کام کے کرنے یا نہ کرنے میں کشکش پیش آتی کہ یہ کام کروں یا نہ کروں بانہ کروں ، توایک لحدے لئے دل ہی دل میں فورا نید عا پڑھ لیتے۔

يَاعِبَادِي: كُلُّكُمْ جَائِعٌ إِلَّا مَنْ ٱطْعَمْتُهُ فَاسْتَطْعِمُونِ ٱطْعِمْكُمْ

اے میر بندوں! تم میں ہے ہر خف بھوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں لے ابتر بندوں! تم میں ہے ہر خف بھوکا ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں کھانا دوں لے البندائم مجھ سے کھانا کھلا وُں گا۔ کتنا بی بڑاسر مایہ دار ہو۔ مگر وہ کھانا اللہ تعالیٰ سے مائے۔ چاہے گھر کے اندر ساری دنیا کی نعتیں رکھی ہوں۔ لیکن کھانا اللہ تعالیٰ سے مائے۔

#### دسترخوان اٹھاتے وقت دعا

غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُوَدَّعٍ وَلَا مُسْتَغُنَيُّ عَنْهُ رَبَّنَا (بخارى، كتاب الاطعمة، باب ما يقول اذا فرع من طعامه، حديث: ٥٣٥٩)

نی کریم مان تقایم کامعمول تھا کہ کھانے کے بعد جب دسترخوان اٹھا یا جاتا تو
دعا پڑھتے۔ یا اللہ ، یہ کھانا جو اب واپس جارہا ہے۔ اور نفسیاتی بات ہے کہ جب
آدمی کھانا کھالیتا ہے اور اس کا پیٹ بھر جاتا ہے۔ تو وہی کھانا جس کی طرف بڑی
رغبت تھی اور بڑا شوق تھا۔ اور دل چاہ رہا تھا کہ جلدی سے کھاؤں۔ اب پیٹ بھرنے
کے بعدای کھانے سے نفرت ہوجاتی ہے۔ اور اب کھانے کی طرف و یکھنے کو بھی دل
نہیں چاہتا۔ اور اب اس کھانے کو اس طرح دور کرتا ہے جیسے وہ کھانا بڑی حقیر چیز
ہے۔ حالانکہ ابھی دس منٹ پہلے اس کھانے کی طرف بڑے شوق کا اظہار کر رہا تھا۔
اب تھوڑی دیر کے بعد نفرت سے ہٹارہا ہے۔ اس موقع پر نبی کریم مان تھا ہے ہے دعا
تلقین فرمائی کہ:

غَيْرَ مَكْفِي وَلَا مَكْفُورٍ وَلَا مُودَّعَ وَلَا مُسْتَغُنَى عَنْهُ رَبَّنَا يَالله: يكمانا مين اس ليخبين مثار ہا كه معاذالله مير دول مين اس كنفرت ہے۔ يا حقارت ہے، يا مين اس سے متعنی اور بے نیاز موں ميں تو اس كو اس طرح مثار ہا موں كه اس كی طرف ميں اپنی احتیاج بھی ظاہر كر رہا موں ميں اس كا محتاج موں موں كه اس كی طرف ميں اپنی احتیاج بھی ظاہر كر رہا موں ميں اس كا محتاج موں البت اس وقت مير البيث بحر كيا ہے اس وجہ سے مثار موں \_ "ولا مَكُفُودٍ" اس كو مثان نے سے ناشكرى مقصود نہيں \_ "ولا مُودَّعَ " يہيں كہ بميشہ كے لئے ميں كو مثان نے سے ناشكرى مقصود نہيں \_ "ولا مُودَّعَ " يہيں كہ بميشہ كے لئے ميں كو مثان نے سے ناشكرى مقصود نہيں \_ "ولا مُودَّعَ " يہيں كہ بميشہ كے لئے ميں كو مثان نے سے ناشكرى مقصود نہيں \_ "ولا مُودَّعَ " يہيں كہ بميشہ كے لئے ميں الحقان کے اللہ علی مقصود نہيں \_ "ولا مُودَّعَ " يہيں كہ بميشہ كے لئے ميں اللہ علی علی اللہ علی اللہ

اس کواپنے پاس سے رخصت کر رہا ہوں۔ بلکہ مجھے دوبارہ اس کھانے کی ضرورت پڑیگی۔' وَلَا مُسْتَغُنی عَنْهُ''اور میں اس کھانے سے بیاز بھی نہیں ہوں۔ لہذا کھانا بھی اللہ تعالیٰ سے مانگو۔ یا اللہ، بھوک لگ رہی ہے کھانا دے دیجے۔ اس لئے

کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ سے کھانا مانگو میں تہمیں کھانا دوں گا۔ لیاس مجھ سے مانگو میں دول گا

يَاعِبَادِيْ: كُلُّكُمْ عَارِ إِلَامَنْ كَسَوْتُهُ

اے بندوں: تم میں سے ہر شخص برہنہ ہے۔ سوائے اس کے جس کو میں ' ے دوں۔ لہندا تم مجھ سے لباس مائلو۔ میں تم کو لباس دوں گا۔ آج ہمارے ماغ میں یہ بات آتی ہے کہ میں نے اپنے قوت بازو سے یہ لباس حاصل کیا ۔ ارے تم کیا ہو؟ اور تمہاری قوت بازوکیا ہے؟ اگر میں دینے کا ارادہ نہ کرتا تو رک یہ بجال تھی کہ تم اس کو حاصل کر لیتے۔ اس وجہ سے جب تم لباس پہنوتو تم میری رت اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مانٹ الی جب رت اور میری رحمت سے مانگ کر لباس پہنو۔ اس لئے حضور اقدس مانٹ الی جب سے بینے اس میں کہنے اور یہ دعا پڑھے۔

ٱلْحَمْدُىلِلْعِ الَّذِيثِي كَسَانِيْ مَا أُوَادِي بِهِ عَوْرَتِيْ وَٱتَّجَمَّدُ لَ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ اوراس كذريعه اپني احتياج كاظهار فرمات كه ش اس لباس كا محتاج مول

ہے مغفرت طلب کرومیں دوں گا

آ گے فرمایا:

يَاعِبَادِى: إِنَّكُمْ تُغُطِئُونَ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَآنَا آغُفِرُ النَّنُوبَ جَيْعًا فَاستَغُفِرُ وَنِ آغُفِرُ لَكُمْ.

اے میرے بندوں! تم دن رات خطائی کرتے رہتے ہو۔ اور میں سارے گناہوں
کومعاف کرنے والا ہوں۔ لہذاتم مجھ سے استغفار کرو۔ مجھ سے مغفرت مانگو، میں
تمہاری مغفرت کردونگا مطلب ہے ہے کہتم گناہوں کی وجہ سے مایوں مت ہوجا و
جب گناہ ہوجائے مجھ سے استغفار کرو۔ اور آئندہ کے لئے گناہ نہ کرنے کا تہیہ کرو۔
میں تمہاری مغفرت کردوں گا۔

## تم مجھے نفع اور نقصان نہیں پہنچا سکتے

آ گے فرمایا:

يَاعِبَادِيْ: إِنَّكُمُ لَنُ تَبُلُغُوا طَرِّى فَتَصُرُّ وَنِي، وَلَنُ تَبُلُغُوا نَفُعِي فَتَنْفَعُونِيْ.

اے میرے بندوں! تم سب ایڑی چوٹی کا زورلگا کر مجھے نقصان پہنچانا چاہوتو تم

کبھی کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتے \_ چاہے تم میراا نگار کرلو۔ یا تم میرااستھز اء کرلو
معاذ اللہ \_ یا مجھ سے شکوہ کرلو۔ یا میرا گلہ کرلو۔ تم پچھ بھی کرلولیکن تم مجھے نقصان ،
پہنچا شکتے \_ اورا گرتم ایڑی چوٹی کا زورلگا کر مجھے کوئی نفع پہنچانا چاہو۔ تو فائدہ
سینے سکتے

تم میری سلطنت میں اضافهٔ ہیں کر سکتے آگرمایا: تاعِبَادِی: لَوْاَنَّ اَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوُا عَلَی

اَتُفی قَلْبِ رَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَازَادَ ذٰلِكَ مِنْ مُلُکِیْ شَیْمًا

اے میرے بندوں! اگرتم سب اگلے بچھے جومر چے ہیں۔ وہ سب جح ہوجا میں اور
سارے انسان اور سارے جنات جح ہوجا میں اور سب ل کرتم میں سے جوس سے
زیادہ اعلیٰ درج کامتی انسان ہے سب انسان اور سارے جنات اس جیے متی ہو
جا میں۔ اور سب سے زیادہ تی انسان نبی کریم سائن ایک جنات اس جے متی سے مرک سلطنت میں ایک هم سائن ایک میں ہوتا۔
متی بن جانے سے میری سلطنت میں ایک هم اضافہ نہیں ہوتا۔

# تم میری سلطنت میں کی نہیں کر سکتے

#### آ گے فرمایا:

تاعِبَادِیْ: لَوْاَنَّ اَوَّلَکُمْ وَآخِرَکُمْ وَانْسَکُمْ وَجِنَّکُمْ کَانُوُا عَلَى اَفْجِرِ قَلْبِ دَجُلٍ وَاحِدٍ مِنْکُمْ مَانَقَصَ ذٰلِكَ مِنْ مُلْکِي شَيْعًا اوراً رُتمهارے سارے انسان اور جنات سبل کر ایے ہوجا کی جیے اور تمہارے سارے انسان اور جنات سبل کر ایے ہوجا کی جیے تم میں ہے سب نے زیادہ فاس انسان ہو۔ اور سب نیادہ کناہ گارانسان کی طرح بن جا کی تب بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ بھی کی نہیں گناہ گارانسان کی طرح بن جا کی تب بھی میری سلطنت میں ایک ذرہ بھی کی نہیں آئے گی۔ لہذا تمہارے نقوی کی جھے کوئی فاکدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فاکدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی فاکدہ نہیں۔ اور تمہارے نسق و فجور کا مجھے کوئی

میری ملکیت میں ذرہ برابر کمی نہیں آئے گی

آ گے فرمایا:

تاعِبَادِی: لَوُانَ اَوَّلَکُمْ وَاخِرَکُمْ وَاِنْسَکُمْ وَجِدَّکُمْ قَامُوُافِی صَعِیْدِ وَاحِدِ فَسَأَلَتُهُ مَا نَقَصَ صَعِیْدِ وَاحِدِ فَسَأَلُونِی فَا عُطینتُ کُلَّ اِنْسَانٍ مَسَأَلَتَهُ مَا نَقَصَ لَا لِلَّهِ مِنْ اِللَّا کَمَا یَنْقُصُ الْبِخْیَطُ اِذَا اُدُخِلَ الْبَحْرَ.

ال مِیرے بندوں! اگر تمہارے سب اللے اور پچلے سارے انسان اور جنات اگر سب ایک جگہ جمع ہوکر کھڑے ہو ہو جائیں۔ اور سب ال کر مجھ سے کوئی دعا ما تکس کوئی جیز ما تکس کوئی دعا ما تکس کوئی دعا ما تکس کوئی میری ملکیت میں اتن کی جیز ما تھیں اور میں سب کووہ چیز دے دوں جووہ ما تکس تب بھی میری ملکیت میں اتن کی شہیں آتی ۔ جنتی کہ سمندر میں ایک سوئی کے ڈیونے سے کی آجاتی ہے ۔ اگر سمندر میں سب کوہ اور جتنا پانی اس کے ناکے میں لگا اور اس نے سمندر کے میں سوئی ڈیووواور پھر نکال لو، اور جتنا پانی اس کے ناکے میں لگا اور اس نے سمندر کے بیان میں جتنی کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن ہے جیں کہ بیان میں جتنی کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کے جنا یہ چاہتے ہیں کہ بیان میں جتنی کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کے جنا یہ چاہتے ہیں کہ بیان میں جتنی کی بیدا کی اتن کے بیل میں میکھوں میں میان کی بیدا کی اتن کی کی بیدا کی اتن کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی کی اتن کی بیدا کی اتن کی بیدا کی اتن کی کی کی اتن کی کی اتن کی کی اتن کی بیدا کی کی اتن کی کی کی کی کی کی کی

تم مجھ سے مانگتے ہوئے شر ماؤنہیں۔ مجھ سے مانگتے ہوئے بیہ نہ سوچو کہ بہت بچھ مانگ لیا اب اور کیا مانگیں۔ ارے مانگو جتنا مانگ سکتے ہو مانگو۔ اگر تمہاری مصلحت کے مطابق ہوگا توضر در دیا جائے گا۔

عذاب کی صورت میں اپنے آپ کوملامت کرنا

آ گے فرمایا:

يَا عِبَادِيْ: إِنَّمَا هِيَ أَعْمَالُكُمْ أَحْصِيْهَا لَكُمْ ثُمَّ أَوَقِيْكُمْ إِيَاهَا.

فَمَنْ وَجَلَاخَيْرًا فَلْيَحْمَدِ اللهَ، وَمَنْ وَجَلَاغَيْرَ لَٰلِكَ فَلَا يَلُوْمَنَّ إِلَّا نَفْسَهُ.

ا ہے میرے بندوں! پیتمہارے اٹمال ہیں جوتم کررہے ہو بیسب اٹمال ہمارے یاس محفوظ ہورہے ہیں۔ بیسب ریکارڈ ہورہے ہیں۔ایک وقت ایسا آئے گا جب میں تمہیں ان اعمال کا صلہ اور بدلہ یورا یورا دوں گا۔لہٰذاان اعمال کے نتیجے میں اگراس کو اس وقت بھلائی ملے اور اچھا بدلہ ملے تو وہ اللہ تعالیٰ کاشکرا داکرے کہ اس کواعمال کے بدلے میں نیک صلیل گیا۔اورجس شخص کوان اعمال کے بدلے میں بھلائی نہ ملے بلکہ عذاب کا سامنا کرنا پڑے تو وہ صحف صرف اینے آپ کو ملامت کرے۔ کسی اور کو ملامت نہ کرے۔اس لئے کہ بیسز ااس کواس کے اعمال کی وجہ سے اس اور ہی ہے۔ طلم کی وجہ نے بیں مل رہی ہے ظلم کے بارے میں تواللہ تعالی نے شروع ہی میں فر مادیا کہ میں نے اپنے او پرظلم کوحرام کرلیا ہے۔ بلکہ ہم نے تہہیں کتنی مرتبہ دعوتیں ویں کہ مجھے یکار و مجھ سے مانگو۔ مجھ سے مغفرت طلب کرو۔ مجھ سے رزق مانگو۔ مجھ سے کھا نا مانگو۔ مجھے اباس طلب کرو۔اس کے باوجوداگر آخرت میں تمہاراانجام براہورہا ہے توبیہ تمہاری اپنی نادانی کی وجہ سے ہورہا ہے۔للبذاتم اپنے آپ کوملامت کرنا۔ کسی اور

بہت اوب کے ساتھ بیحدیث ساتے

ببرحال بیحدیث قدی ہے۔اورآخرمیں راوی نے فرمایا کہ:

كَانَ ٱبُوْ إِدْرِيْسَ إِذَا حَدَّ ثَ مِهَذَا الْحَدِيْثِ جَفَا عَلَى رُكْبَتَيْهِ

کہ ابوا در لیس خولانی جو اس صدیث کے راوی ہیں ، وہ جب اس صدیث کو سناتے تو گھٹنے کے بل بیٹھ جایا کرتے تھے اس خیال سے کہ بیراللہ جل شانۂ کا عجیب وغریب کلام ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس کلام میں اپنے بندوں کے لئے ہدایت کا پورا راستہ تجویز فرما دیا ہے۔ اس لئے بہت اہتمام کے ساتھ اور اعزاز واکرام کے ساتھ اس صدیث کو بیان فرمایا کرتے تھے۔

اہل شام کے لئے سب سے اشرف مدیث

اور حفرت امام احمد بن حنبل مجاهد فرماتے ہیں کہ:

" لَيْسَ لِأَهُلِ الشَّامِ حَدِيثُ أَثْرَفُ مِنْ هٰذَا الْحَدِيثِ "

کہ اہل شام جواحادیث روایت کرتے ہیں۔اس سے زیادہ افضل اوراس سے اشرف حدیث اور کوئی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بندوں کو ایسے محبت کے انداز سے خطاب فرمایا ہے کہ اس کی کوئی نظیر نہیں۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے اس حدیث کے تقاضوں پر عمل کرنے کی تو فیق عطافر مائے \_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ بِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ









خطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محرت عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محرعبد اللهميمن

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلشن اقبال كراچي -

#### يشميراللهالتن محلن الترجيسير

## اللہ کے ولی کو تکلیف دینے

## پراعلان جنگ

الْحَهُلُ لِلٰهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُ سِاعُمَالِنَا، مَنْ يَّمُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَّمُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ يَعْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَسَنَدَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَنْ يَعْلِلهُ وَمُولَانًا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلِيلِهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِيلِهُ وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَ رَسُولُهُ مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَلَالِهِ وَاللهِ وَاصْحَالِهِ وَبَارَك وَسَلَّمَ تَسُلِيهُا كَثِيدًا وَمُولَانا مُحَمَّداً عَبْدُهُ وَلَيْعَا كَثِيدًا وَمُولَانا مُحَمَّداً عَبْدُو مَنْ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَمَنْ اللهُ وَاللهُ وَمَالِكُونَ اللهُ وَاللهُ وَمَالَا عَنْهُ مَا لَا لَهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللهُ وَلَا مُعْلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّ

#### حدیث قدی کیاہے؟

وہ حدیث جس میں حضور اقدی سائٹ اللہ تعالیٰ کا کوئی ارشاد تقل فرمایا ہو۔ اس کو'' حدیث قدی'' کہتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے۔ اور حضور اقدی سائٹ اللہ تقالیٰ مارے ہیں۔ قرآن کریم اور'' حدیث قدی'' میں میفرق ہے کہ

قرآن کریم میں الفاظ بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں اور معانی بھی اللہ تعالی کے ہوتے ہیں۔ اور حدیث قدی میں پیضروری نہیں کہ الفاظ اللہ تعالی کے ہوں۔ بلکہ اللہ تعالی اس حدیث کے معانی حضور اقدیں سان تاہیج کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدیں سان تاہیج کے دل میں ڈال دیتے ہیں اور پھر حضور اقدیں سان تاہیج ان معانی کو بعض اوقات اپنے الفاظ میں تجیر فرماتے ہیں۔

#### اس سے اعلانِ جنگ ہے

بہرحال، بیحدیث قدی ہے جس میں حضرت ابوہریرۃ تُلَاثُوّت روایت ہے کہ حضور اقدی سائٹویلی نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کی ولی ہے وہمنی رکھے تو اس کے خلاف میرا اعلان جنگ ہے ہے نہ زبروست کلمہ ہے کہ اس سے میری جنگ ہے۔ ای وجہ سے کہاجا تا ہے کہ کی اللہ کے ولی کے ساتھ بھی کوئی گتاخی نہ کرے۔ اگر کسی معاطم میں اولیاء اللہ سے پچھ اختلافات بھی ہوں تو اس کو اختلاف کی حد تک رکھے۔ اور ان کے خلاف زبان سے کوئی گتاخی کا بے ادبی کا کمہ نہ ذکا لے۔ اس کے نتیج میں اللہ کی طرف سے وبال کا اندیشہ ہے اور بحض او قات بیو بال دنیا میں آجا تا ہے۔

الله سے دشمنی پراعلانِ جنگ کیول نہیں؟

یہاں علیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی میشنی نے ایک عجیب بات ارشاوفر مائی: وہ بیر کہ بعض لوگ اس حدیث کوئ کر بیخیال کرتے ہیں کہ بیہ عجیب بات ہے کہ جو محض ولی اللہ سے دشمنی کرتے واس کے خلاف اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان جنگ ہور ہا ہے اور دنیا ہی میں اس پر وبال آجا تا ہے ۔۔ عالانکہ بہت

ے لوگ اللہ تعالیٰ ہے دھمنی رکھتے ہیں۔وہ اللہ تعالیٰ کے وجود کا انکار کرتے ہیں۔اللہ

تعالیٰ کی توحید کا اکارکرتے ہیں۔اس کے احکام کا تعلم کھلا انکارکرتے ہیں۔ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی تو بین تک کرتے ہیں \_\_ ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے پہیں فرمایا کہ ان کے خلاف میر ااعلان جنگ ہے، اور ندان کے بارے میں بیآتا ہے کہ ونیا

کے اندران کے اوپر دبال نازل ہوگا۔ اس کی کیا وجہ؟ کوئی شیر کے بیچے کو چھیڑ تے

ایک وعظ میں حضرت تھانوی رہے ہے اس کا جواب دیا، فرمایا کہ بھی تم نے شیرنی کودیکھا؟ اگر کو کی شخص جا کراس شیرنی کو چھیڑے تو چونکہ شیر بڑا باوقار جانور ہے

۔ لے گی بلیکن اگر کو کی شخص اس شیر نی کے بچوں کو چھیڑے تو وہ جان کو آ جائے گی۔

## الله تعالى اپن ذات ميں بے نياز ہيں

ای طرح اللہ جل شانہ اپنی ذات کے بارے میں بے نیاز ہیں۔ چاہان کی شان میں گتا خی کرے برا بھلا کہے۔ اس سے فوری بدلہ نہیں لیتے۔ آخر میں حساب کتاب کے بعد جوانجام ہونا ہے وہ ہوجائے گا۔لیکن جواللہ تعالی کے محبوب ہیں جو اولیاءاللہ ہیں۔ آگر کو کی ان کو برا کہے یاان کی شان میں گتا خی کر ہے تو دنیا ہی میں اس پروبال آجائے گا۔ اس لئے اللہ تعالی فرمار ہے ہیں کہ جو شخص میر سے ولی سے دشمنی رکھے میر ااس کے خلاف اعلان جنگ ہے۔

### فرائض سے تقرب حاصل ہوتا ہے پھرآ گےارشادفر مایا:

وَمَا تَقَرَّبَ إِلَى عَبُدِي يَ يَشَيْءٍ أَحَبَّ إِلَى مِتَا افْتَرَضْتُ عَلَيْهِ،

فرمایا کہ میرے بندے جتنے کام میراتقرب حاصل کرنے کے لئے کرتے ہیں جبتی عبادتیں کرتے ہیں۔ ان میں سب سے مجبوب مجھے وہ کام ہیں جو میں نے ان پر فرض کر دیے ہیں۔ یعنی فرائض کی ادائیگی سے سب سے زیادہ تقریب حاصل ہوتا ہے اور فرائض کی ادائیگی اللہ تعالی کوسب سے زیادہ پہند ہے ۔ اس سے اس طرف اشارہ فرمادیا کہ نوافل کے مقالجے میں فرائض کی ادائیگی مقدم ہے۔ بعض لوگ نقلی کام تو جہت کرتے رہتے ہیں۔ لیکن فرائض کی ادائیگی سے غافل ہیں۔ یہ صحیح طریقہ نہیں۔ یہ کے فرائض کو بروقت اور صحیح طریقے پر انجام دینے کی کوشش کرو۔ اس سے جتنا تقرب حاصل ہوگا۔ وافل سے اتنا تقرب حاصل نہیں ہوگا۔

## وهمخص سيدهاجنت ميں جائے گا

اگرکوئی شخص ایسا ہوجس نے اپنی زندگی میں سارے فرائض ادا کئے ہوں۔ اور گنا ہوں ہے بچتارہا۔ لیکن عمر بھر میں ایک نفل نماز نہیں پڑھی۔ مرنے کے بعد وہ انشاء اللہ سیدھا جنت میں جائے گا\_ اور ایک دوسر اشخص ہے جوزندگی میں بہت نوافل پڑھتا رہا، لیکن ساتھ میں کچھ فرائض بھی چھوڑ دیئے یا گنا ہوں کا ارتکاب کرتا رہا۔ تو اس کے بارے میں آخرت میں پکڑے جانے کا خطرہ ہے۔ اس لئے کہ فرائض کا مقام نوافل پر مقدم ہے \_ اور اللہ تعالیٰ نے اس صدیث میں سیجی فرماد یا کہ جتنا میر اقرب فرائض

کی ادائیگی سے حاصل ہوتا ہے اتنا کسی اور چیز سے حاصل نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے بزرگوں نے فرمایا کہ جمش محض کے ذھے تضا نمازیں ہوں ،اس شخص کو چاکہ نوافل کے اوقات میں بھی اپنی قضا نمازیں پڑھنے کی کوشش کرے۔ تاکہ فرائفٹر ادا ہوجا سیں ہاں، جب فرائض اداکر لئے تواب نوافل سے میرے قرب میں اضافہ ہوگا۔

## میں اس سے محبت کرنے لگوں گا

چناچيآ گارشادفرمايا:

وَمَا يَزَالُ عَبْدِي يَتَقَرَّبُ إِنَّ بِالنَّوَافِلِ حَتَّى أُحِبَّهُ، فَإِذَا أَحْبَبْتُهُ كُنْتُ سَمُعَهُ الَّذِي يَسْمَعُ بِهِ، وَبَصَرَهُ الَّذِي يُبْصِرُ بِهِ، وَيَلَهُ الَّتِي يَبْطِشُ جِهَا، وَرِجْلَهُ الَّتِي يَمْشِي عِهَا،

یعنی میرابند ، جتنے نوافل پڑھتا جائے گا۔جتی نفلی عبادتیں کرتا جائے گا۔ چاہے د نفلی نماز ہو، چاہے وہ نفلی تلاوت ہو، یا تسبیحات ہوں نفلی ذکر ہو نفلی صدقہ ہو، کوئی بھی نفلی عبادت ہو، میرا بندہ جتناان کوکرتا جائے گا وہ میرے قریب آتا جائے گا۔اورا تنا قریب آجائے گا یہاں تک کہ میں اس سے عبت کرنے لگوں گا۔

#### میں اس کے کان ، زبان ، آنکھ بن جاؤں گا

اور میں اس سے کس درجہ محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گا؟ فرمایا کہ جب میں اس سے محبت کروں گاتو میں اس کی آئھ بن جاؤں کا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کا ہاتھ بن جاؤں گا جس سے وہ چلے گا۔ کیا مطلب؟ مطلب سے ہے کہ اس کے بعد

وہ جو پچھ کرے گاوہ میری منشا کے مطابق کرے گا، میری مرضی کے مطابق کرے گا، جو بات اس کے منہ سے نکلے گی وہ میری مرضی کے مطابق نکلے گی، جو کام اس سے سر زدہوگاوہ میری مرضی کے مطابق سرز دہوگا۔

> گفتهٔ اؤ گفتهٔ الله بود گرچه از حلقوم عبدالله بود

کہاس کے منہ سے جو پچھ نکلے گا وہ اللہ بی کا کہا ہوا ہوگا۔ گرچہ وہ بندے کے منہ سے نکل رہاہے۔ وہ وہی کام کرے گا جواللہ چاہتا ہے۔

آئکھ،کان،زبان بن جانے کامطلب

یہ جو فرمایا کہ''میں اس کی آنکھ بن جاؤں گا جس سے وہ دیکھے گا''اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ آنکھ فلط جگہ نہیں پڑھ کتی،اب آنکھ وہی دیکھے گی جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ دیکھے، کان وہی سے گا جس کو میں چاہ رہا ہوں کہ سے، ہاتھ وہی کام کرے گا جس کو میں ای طرف چلے گا جس طرف میں کرے گا جس کو میں جاہ درہا ہوں کہ کرے، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں جاہ درہا ہوں کہ کرے، پاؤں ای طرف چلے گا جس طرف میں جاہ درہا ہوں کہ کرے، پاؤں ای طرف جلے گا جس طرف میں جاہ درہا ہوں کہ جوجائے گی۔

وہ کام ہوں گے جووہ چاہیں گے

میں نے اپنے شیخ حضرت ڈاکٹر عبدالحی پیکھٹا ہے سنا کہ ایک مرتبہ عکیم الامت حضرت تھانوی پیکٹا نے اپنے متعلقین سے فرما یا کہ کیا بتاؤں۔اب تو ایسالگتا ہے کہ قدم قدم پر، ہر ہم لمحے مجھ سے بیکھا جارہا ہے کہ اب بیکام کرلو،اب بیکام کرلو،اب بیکام کرلو،ایسامعلوم ہوتا ہے کہ بیآ واز میرے کانوں میں آرہی ہے۔اور میں اس آواز

کوئن رہا ہوں کہ اب ہے کر لو۔ اب ہے کر لو۔ گویا کہ جو کام ہورہا ہے وہ ادھرکے اشارے سے ہور ہا ہے۔ البتہ دل میں آ داز آ نا ضروری نہیں۔ البتہ دل میں بات ہی وہ آئے گی جووہ چاہیں گے، اور جس سے وہ خوش ہوں گے۔ دل میں ای کام کا ارادہ پیدا ہوگا جس سے وہ راضی ہوں گے۔ ہیم خی ہیں اس حدیث کے کہ دمیں اس کی آئھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ دیکھے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ سے گا۔ میں اس کے کان بن جاتا ہوں۔ جس سے وہ سے گارے میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کے باتھ بن جاتا ہوں جس سے گھڑے گا۔ میں اس کو حاصل ہوجا تا ہے۔

نوافل كومعمولات ميس شامل كركيس

ببرحال!نوافل برى فضيلت كى چيز ہے۔آ گے فرماياكه:

#### وَإِنَّ سَأَلَنِي اَعْطَيْتُ

اس کے بعد جب وہ مجھ سے مانگتاہے میں اس کو دیتا ہوں۔ اور اگر وہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے میں اس کو پناہ دیتا ہوں۔ بیہ مقام اس کو کثرت نوافل سے حاصل ہوجا تا ہے۔ اس لئے انسان کو چا کہ فرائض کے علاوہ نوافل کو بھی اپ معمولات میں شامل کرے۔ جب وہ نوافل کی کثرت کرے گا تو اس کے نتیجے میں اس کو اللہ تعالیٰ کا بی تقرب حاصل ہوجائے گا۔

## نفلی عبادت انرجی اور طاقت ہے

ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ بیہ جونو افل ہیں، چاہے وہ نفلی نماز ہو، یا نفلی ذکر ہو، یا نفلی تلاوت ہو، بیرایک انر جی اور قوت ہے۔ جب اس کو کرو گے تو تمہارے اندرایک قسم کی توانائی حاصل ہوجائے گ۔ اور جب بیتوانائی حاصل ہوجائی ہے۔ تونفس کی خواہشات کے ساتھ مقابلہ کرنے میں آسانی ہوجاتی ہے۔ اگر لڑائی کے لئے اسلحہ کے بغیر نکل جاؤ گے تو میدان جنگ میں شکست کھاؤ گے۔ اس لئے میدان جنگ میں شکست کھاؤ گے۔ اس لئے میدان جنگ میں انسان کو چا کہ اسلحہ اور بارود لے کر چلے۔ لہذا جب می کے وقت کاروبار میں نکل رہے ہوتو آگے میدان جنگ آرہا ہے جہاں قدم قدم پرنفس اور شیطان سے لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے لئے تیار ہوکر جاؤ۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ می شیطان سے لڑائی ہوئی ہے۔ اس کے لئے تیار ہوکر جاؤ۔ اور اس کا طریقہ ہے کہ میک فیم کرنگلو گے تو اس سے ذریعہ اسلحہ سے سلح ہوکی نماز کے بعد تھوڑ اسا اللہ کاذکر کرلو۔ پھے تلاوت کرلو۔ اس کے ذریعہ اسلحہ سے مسلح ہوکر نکلو گے تو اس سے لڑائی میں قوت حاصل ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے نتیج میں میں غلبہ اور فتح حاصل ہوگی۔ اور انشاء اللہ اس کے معمول بنالو۔ میں نالو۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پرعمل کرنے کی توفیق عطافر مائے ۔ اللہ تعالی مجھے اور آپ سب کو بھی ان باتوں پرعمل کرنے کی توفیقی عطافر مائے ۔

آمين-

وَاخِرُ دَعُوانَاأَنِ الْحَمْدُيلِهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ



سجرول کی کثرت اللد کے قرب کا ذریعہ

ثُخ الاسلام حضرَت مَولانا مُفتى فَعَنَ اللَّهِ عَلَيْهِ عَلَيْ عَلَيْهِ عَلَي

ضبط وترتیب مولا نامحمرعبدالله میمن صاحب اعدام المالام الله





فطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتى محمدتنى عثاني مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبد الله ميمن

مقام : جامع مجد بيت المكرم كلثن اقبال كراچى \_

بنخانتها التقطيقة المنظمة الم

بِسْمِ اللهِ الرَّ مُحْمَنِ الرَّحِيْمِ

# سحبرول کی کنڑت اللہ کے قرب کا ذریعہ

ٱلْحَهُدُ يِنْهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغْفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّعْتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يُّهُدِيدِ اللهُ فَلاَ مُضِلُّ لَهُ وَمَنْ يُضُلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَأَشْهَدُانَ لَّا اِلَّهَ اِلَّا اللَّهُ وَحُنَاهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ سَيِّدَنَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّداً عَبُلُهُ وَ رَسُولُهُ، صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الله وَأَصْحَابِه وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. آمَّا بَعُلُ! عَنَ أَيْ فَرَاسٍ رَبِيْعَةَ بُنِ كَعْبِ الأَسْلَمِيّ خَادِمِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنَ أَهُلِ الصُّفَّةِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: كُنْتُ اَبِيُتُمَعَ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَتِيْهِ بِوُضُوْءَةِ وَحَاجَتِهِ.فَقَالَ سَلْنِي:فَقُلْتُ: ٱسْئَلُكَمُرَافَقَتَكَ فِي الْجَنَّةِ، فَقَالَ: اَوَغَيْرَ ذٰلِكَ؟ قُلْتُ: هُوَذَاكَ. قال: فَأَعِينَ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَةِ السُّجُودِ.

(مسلم شریف، کتاب الصلاة، باب فضل السجو دو الحث علیه حدیث نمبر ۴۸۹) (ریاض الصالحین باب فی المبادرة الی الخیر ات حدیث نمبر ۲۰۱)

## صُفّه اسلام کی پہلی یو نیورسٹی

یدایک صحابی ہیں حضرت رہیدہ بن کعب الاسلمی ڈائٹو اسامی دائٹو ایساں میں سے ہیں۔
آپ حضرات جانے ہیں کہ نبی کریم سائٹو الیلی کے مقد س گھر کے باہر مسجد نبوی میں ایک چوترہ تھا، جواب بھی بنا ہوا ہے۔ پچھاللہ کے بندے نبی کریم سائٹو الیلیم کی خدمت میں حاضر ہوکر دین کاعلم حاصل کرنے کی خاطرات چوترے پر آپڑے تھے۔ ابنا سب پچھے چھوڑ کر ابن لئے وہاں آپڑے تھے کہ نبی کریم سائٹو الیلیم اپنا کا روبار، ابنا کا روبار، ابنا دوزگار چھوڑ کر اس لئے وہاں آپڑے تھے کہ نبی کریم سائٹو الیلیم اپڑے ہے دین کاعلم حاصل کریں بیچوترہ گویا ''اسلام'' کی پہلی کہ نبی کریم سائٹو الیلیم نے میں سب سے پہلے پچھ طلباء نے داخلہ لیا تھالیکن وہ داخلہ اس طرح کا نہیں تھا کہ طلباء کے نام کھے جارہ ہیں اور ان گے رجسٹر بنائے جارہ بیس سامرے نبیل کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کتاب ہو اور کتاب کے اساق پڑھا کے کوئی کا نصاب تعلیم میں میں ہور ہی ہور ہی ہور ای معدورا قدر سائٹھ ایکھائی جارہی ہورا کی کتاب ہو لفظائی تعلیم ہور ہی ہو بلکہ ان کا نصاب تعلیم حضورا قدر سائٹھ ایکھائی جارہ ہور کی ہور ایک میں وروز تھے۔

#### ان كاصرف ايك مشغله تها

وہ صحابہ کرام وخوان الدیم جمین اس صفہ کے چبوتر ہے پراس لئے آ کر پڑگئے تھے ۔ یدد کیھنے کے لئے کہ صبح سے لے کرشام تک جضورا قدس سائٹ الیکن کیا کہدر ہے ہیں؟ اور کیا کرر ہے ہیں؟ بس اس کو دیکھتے رہیں ۔ بس یہی ان کا نصاب تعلیم تھا۔ اس میں دنیا بھی داخل تھی اور اس میں دین بھی داخل تھا۔ اس میں دنیا کی تعلیم تھی اور اس میں دین کی بھی تعلیم تھی ۔ بس سرکار دوعالم سائٹ ایکنی کی اداؤں کو دیکھنا اور ان کو محفوظ کرنا اور آپ کی با تیں سننا اور ان کو یاد کرنا ، صبح سے لے کر شام تک کا یہی مشغلہ تھا۔ اس کے علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ تھا۔ \_ علاوہ دنیا کا کوئی مشغلہ نہیں تھا۔ \_

> ان کا ذکر، ان کی تمنا، ان کی یاد وقت کتنا قیمتی ہے آج کل

جو"اصحاب صفه" كهلاتي بـ

كئى كئى دن كے فاقے گزرجاتے

ان کواس بات کی فکر نہیں تھی کہ کھانا کہاں سے ملے گا؟ وہاں کوئی مطبخ اور باور چی خانہ نہیں ہے، با قاعدہ کھانے کا کوئی انتظام نہیں بس اللہ کے دین کو محفوظ کرنے کے لئے پڑے ہیں تواب فاقے بھی گزررہ ہیں۔ کئی کئی اوقت کے فاقے ہوجاتے تھے۔حضرت ابو ہریرہ ڈاٹٹو فر ماتے ہیں کہ بھی ایسا بھی ہوتا تھا کہ میں بھوک سے نڈھال ہوکر مسجد نبوی سانٹھ ایسا ہے دروازے پر گرجا تا تھا۔ لوگ سے بچھتے تھے کہ اس کومرگی کا دورہ پڑگیا ہے ۔ اوراس زمانے میں مرگی کے دورے کا علاج سے بھی جھاجا تا

تھا کہ جس شخص پر مرگی کا دورہ پڑتے تو اسکی گردن پر جوتے سمیت پاؤں رکھاجائے، اس ہے مرگی کا دورہ کھل جاتا تھا۔ پیعلاج اس زمانے میں مشہورتھا یے جنانچہلوگ میری

گردن پریاؤں رکھ کرگزرتے تھے \_ خداکی قشم،میرے اوپر مرگی کا دورہ نہیں ہوتا

تھا بلکہ میں بھوک کی وجہ سے نڈھال ہوکر پڑا ہوتا تھا۔اس حالت میں حضرت ابوہریرة رفائش مسجد نبوی منافشا پیلم میں پڑے رہتے تھے۔صرف اس لئے کہ حضورا قدس سافشا پیلم کی بات س لیں اور آپ کا چہرہ انور دیکھ لیں اور آپ کی اداؤں کا مشاہدہ کرلیں۔ حضرت ابوہر بیرة و ٹائشۂ کا احسان عظیم

انبی کا یہ احسان عظیم ہے کہ آج انبی حضرت ابو ہریرۃ ڈگائی ہے ہم تک (۵۳۷۳) احادیث پہنی ہیں جوان سے مروی ہیں حالا تکہ ان کوحضورا قدس سان الی الیہ کی خدمت میں صرف تین سال رہنے کا موقع ملا۔ مے جا ہجری میں غزوہ خیبر کے بعد اسلام لائے اور اس کے بعد حضورا قدس سان الی این سال جیات رہے اور ان تین سال حیات رہے اور ان تین سال حیات رہے اور ان تین سال حی تین سال کے عرصہ میں احادیث کا اتنا بڑا ذخیرہ ہم تک پہنچا گئے کہ تقریباً

حضور صالفه الليام كي خادم ہوئے كى حيثيت سے

آ دھاذ خیرہ حدیث ان سے مروی ہے۔

انہی اصحاب صفہ میں سے ایک صحابی ہیں جن کا نام ''ابوفراس ربیعہ بن اسلمی'' مٹائیئئے ہے۔ یہ قبیلہ بنواسلم سے تعلق رکھتے تھے اور بیا اصحاب صفہ میں تو تھے ساتھ میں انہوں نے اپنی خدمات بھی حضورا قدس ساٹھ اللہ کے پیش کردی تھیں کہ یا رسول اللہ مائٹھ اللہ بی آپ کے خادم کی حیثیت سے یہاں پر رہنا چاہتا ہوں جب آپ کو کوئی کام ہوتو آپ مجھے فرمادیا کریں، میں خدمت کردیا کروں گا۔ اس میں ان کی دولا کے تھیں۔ ایک بیدک اس طرح سے مجھے نی کریم ساٹھ اللہ کی خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوسرے بیدکہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا۔ اور دوسرے بیدکہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دوسرے بیدکہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے دوسرے بیدکہ جتنا خدمت کا موقع ملے گا اتنائی آپ کی زیارت زیادہ ہوگی۔ آپ کے

واقعات زیادہ دیکھنے میں آئی گے۔ آپ کے حالات زیادہ مشاہدے میں
آئی گے۔اس لئے انہوں نے اپنے آپ کوحضورا قدس مالٹھالین کا خادم بنایا ہوا تھا۔
چنانچہ جب حضور اقدس مالٹھالین کو وضو کی ضرورت پیش آتی نو پانی لوٹے میں بھر کر
آپ کی خدمت میں پیش کردیتے۔اس طرح کی خدمت اپنے ذمہ لے رکھی تھیں۔

### مجھ سے پچھٹر مائش کرو

وہ فرماتے ہیں کہ بھی بھی حضورا قدس سائٹ اینے سے درخواست کرتا کہ یارسول اللہ سائٹ اینے ہیں دل چاہتا ہے کہ ہیں آج کی رات آپ کے ساتھ گزاروں اور رات کے وقت آپ کی خدمت میں حاضر رہوں ، آپ جھے اجازت دے دیے ۔ ایک مرتبہ ایسے موقع پر میں نے صفورا قدس سائٹ اینے ہی کی خدمت میں رات گزاری توحب معمول جب تبجد کی نماز کیلئے اٹھے تو ایس بھی اٹھا اور حضورا قدس سائٹ اینے کے لئے وضوکا پانی لے کر آیا تا کہ آپ وضوفر مالیں۔ چنانچہ آپ نے وضوفر مایا ۔ اور اس دفت مجھ سے کھے فرمائش کرو شاید حضورا قدس سائٹ این ہم کا ارشاد فرمایا کہ 'نسکہ نی '' مجھ سے بچھ فرمائش کرو شاید حضورا قدس سائٹ این ہم کا کہ کوئی ایسی بات کہ وجس کا تمہیں دل چاہتا ہوتو میں تمہارے لئے تمہاری اس حاجت کے پورا ہونے کی دعا کروں گا۔ اس لئے فرمایا کہ مجھ سے بچھ فرمائش کرو۔

## جنت میں آپ کا ساتھ مانگتا ہوں

آب جبسر کاردو عالم می فالیمی فرمارے ہیں کہ مجھ سے پیکھ فرمائش کرو۔ظاہر ہے کہ جب آپ خود فرمارے کو مائش کرو، تو آپ جود عافر مائیں گے تو پھراس دعاکی قبولیت میں کیا شبہ ہوسکتا ہے۔ میں اس وقت کیا مانگوں اور کس چیز کی فرمائش

کروں؟ \_\_ ایسے موقع پرآ دی امتحان میں پڑجا تا ہے، ہزاروں خواہشیں دل میں آکرانسان کو گھیر لیتی ہیں لیکن یہ توصحانی سے اور حضور اقدس سائٹ الیا ہے کی صحبت اٹھائے ہوئے سے اس لئے ساری با تیں چھوڈ کرانہوں نے یہ کہا کہ ''میں تو یہ مانگنا ہوں کہ اللہ تعالی جنت میں مجھے آپ کا ساتھ عطا فرمادیں \_\_ ''سرکار دو عالم سائٹ الیا ہے اللہ جب بیسنا کہ بہتویہ چیز مانگ رہا ہے تو آپ نے فرما یا کہ اور پچھ، اور اسکے علاوہ کوئی اور چیز؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ سائٹ الیا ہی چیز چاہتا ہوں کہ جنت میں آپ کا ساتھ نصیب ہوجائے۔

### سارےمقاصد کی جان مانگ کی

آب اندازہ کریں کہ انہوں نے حضورا قدس سال اللہ ہے کیا چیز مانگ کی کہ دنیا اور اُخرت کی کوئی دولت اس کے برابر ہوئی نہیں سکتی، اس سے زیادہ بڑی نعت اور کیا ہوسکتی ہے کہ جنت میں حضورا قدس سال اللہ کی رفاقت نصیب ہوجائے اللہ تعالی ان حضرات کوفیم اور سجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ مانگنے کیلئے بھی فہم اور سجھ بھی عطا فرماتے ہیں۔ اس لئے کہ مانگنے کیلئے بھی فہم اور سجھ بھا ہوں نے وہ چیز مانگ کی جوسارے مقاصد کی جان ہے اور سارے مطلوبات کی روح ہے۔

## مجھےاور کچھہیں چاہیے

آپ نے پوچھا: کچھاور؟ انہوں نے کہا: کہاور کچھنیں،حضورا قدس سالٹھالیہ ہم نے یہ جو پوچھا کہ' کچھاور' اس کی وجہ تو اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول سالٹھالیہ ہی بہتر جانتے ہیں لیکن بظاہر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ یہ بھی ایک امتحان تھا کہ'' کچھاور' یعنی پیرجومانگ رہے ہیں کہ میراساتھ نصیب ہوجائے پیر ''میراساتھ' نصیب ہونے کو
کیا سمجھتاہے؟ کیا ایسی چیز سمجھتاہے کہ اس کے بعد کسی اور چیز کی بھی حاجت ہے؟
ہبرحال وہ صحابی اس امتحان میں پورے اترے اور کہا کہ یا رسول اللہ سائٹ تیالیج جب
آپ کا ساتھ جنت میں نصیب ہوجائے اور آپ کی صحبت مل جائے تو پھر اور کیا چاہیے؟
لہذا مجھے اور پچھ نہیں چاہیے۔ بس: یہی چاہیے۔

كثرت سجود سے ميرى مددكرو

اس وقت نبي كريم سالفاليل في ارشاوفر مايا:

' فَأَعِينَى عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرَ وَالسُّجُودِ '

کداگرتم جنت میں میرے سراتھ رہنا چاہئے ہوتوا۔ پے معاطے میں میری مدد کرو۔
جیب جملہ ارشاد فرما یا کہ 'میری مدد کرو، 'مطلب بیہ ہے کہ میں بیہ چاہتا ہوں کہ تم میرے ساتھ رہولیکن اس میرے ساتھ جنت میں رہواور میں کوشش بھی کروں گا کہ تم میرے ساتھ رہولیکن اس مقصد کے حاصل کرنے میں میری مدد کرو۔ کیسے مدد کرو؟ فرما یا اللہ تعالیٰ کو کثرت سے سجدے کیا کرو۔ اگر تم کثرت سے اللہ کی بارگاہ میں سجدے کرو گے، تو میں دعا کروں گا اور میں جو تہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں کروں گا اور میں جو تہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جانے کی کوشش کروں گا اس میں میری مدد ہوگی، گویا کہ تمہارا میک جنت میں آپ کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، بیہ میری مذہ میرا مقصد بن گیا۔

تنهادعا كامنهيس ويتي

ال حدیث شریف میں دوباتوں کی تعلیم دی گئی ہے۔ ایک پیرکہ اللہ تعالیٰ سے بیر

مانگنا کہ مجھے جنت میں نبی کریم مان شاہ کے کہ رفاقت عطافر مادیجئے۔ یہ مانگنا بڑا مبارک ہے اور میں بھی تمہارے لئے دعا کروں گا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ قبول فر مالیں گے لیکن ایک بات یا در کھ کہ دعا بڑی مبارک چیز ہے لیکن تنہا دعا جس میں انسان کے مل کا کوئی دخل نہ ہو، وہ تنہا دعا کا منہیں دیتی، بلکہ دعا کے ساتھ تھوڑ اسا عمل بھی کرنا پڑتا ہے اگر انسان صرف دعا کرتا رہے اور عمل کے لئے قدم نہ بڑھائے بھر وہ دعا 'دعا' نہیں۔ حقیقی دعا وہی ہے کہ اس راستے کی طرف قدم اٹھادے، اپنی استطاعت کے مطابق جتنا قدم اٹھا سکتا ہو۔ اپنی بساط اور اپنے حالات کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھادیا۔ منزل تک کے مطابق قدم اٹھائے اور پھر دعا کرے کہ یا اللہ، میں نے قدم تو بڑھادیا۔ منزل تک کے بہنچاد ہے ہے ۔ ایک دعا کا کا م ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے جھے منزل تک پہنچاد ہے کے ایک دعا کا کا م ہے۔ اے اللہ، اپنی رحمت سے جھے منزل تک پہنچاد ہے کے ایک دعا کا کا آ مہ ہوگی اور انشاء اللہ وہ دعا منزل مقصود تک پہنچاد ہے گے۔ ایک دعا کا را مدہوگی اور انشاء اللہ وہ دعا منزل مقصود تک پہنچاد ہے گ

## يەدعانېيى، بلكەمداق ہے

لیکن اگر ایک شخص حیدرآ باد جاتا چاہتا ہے اور دعا کر رہا ہے کہ یا اللہ، مجھے حیدرآ باد پہنچاد بجئے۔لیکن سمندر کی طرف چل دیا۔ تو یہ دعا ، دعا نہیں بلکہ مذاق ہے ۔ صحیح دعاوہ ہے کہ دعا کے ساتھ حیدرآ باد جانے والے رائے پرچل پڑے اور یہ کہ کہ یا اللہ میں نے قدم تواٹھا دیئے لیکن یہ قدم بہت کمزور ہیں اور راستہ بہت دور کا ہے، مجھے وہاں تک پہنچنا مشکل نظر آتا ہے اس لئے اے اللہ میں نے قدم تو اٹھا دیئے اپنی رحمت سے مجھے پہنچاد بیجئے ۔ اس طریقے سے جب وہ دعا کر۔ کا توانشاء اللہ وہ پہنچا جائے گا۔

بزرگوں کی دعائیں بھی کارآ مزہیں ہوتیں

اگرآدی ایک کام کی دعا کرے اور عمل اس کا اسکے خلاف ہوتو وہ دعائمیں بلکہ اس دعا کے ساتھ مذاق ہے۔ جیسے بعض لوگ بزرگوں کے پاس جاتے ہیں اوران سے دعا کراتے ہیں کہ ججھے جنت مل جائے اور جبکہ جنت والے عمل کی طرف چلنے کا کوئی ارادہ نہیں \_ لہذاصرف دعا کرانا کافی نہیں بلکہ دعا کے ساتھ ساتھ اپنارخ بھی سید تھا کرواور اس طرف چلنا بھی شروع کروتو پھر بزرگوں کی دعا عیں بھی کارآ مدہونگی۔اور اگرسید ھے رائے پر چلنا شروع نہیں کیا تو پھر بزرگوں کی دعا بھی کارآ مذبیں ہوگی۔

ورندابوطالب جهنم مين ندجات

اگراس طرح کی صرف دعا کارآمد ہوتی تو حضور اقدس مال اللہ کے چپا ابو طالب جہنم میں نہ جاتے، جنہوں نے ساری عمر نبی کریم مال اللہ ہی خدمت کی اور ہر موقع پر آپ کا ساتھ دیا لیکن ایمان نہیں لائے۔ آخر وقت میں حضور اقدس مال اللہ ہے۔ آخر وقت میں حضور اقدس مال اللہ ہے اس تشریف لے گئے اور سر ہانے کھڑے ہوکر کہا چپا جان، صرف ایک باریدالفاظ کہدیں:

''ٱشۡهَدُٱنۡ لَّالِلۡهَ إِلَّاللَّهُ وَٱشۡهَدُانَّ مُحَبَّدَارَّسُولُ اللَّهُ''

یکلمہ پڑھ لیجئے آگے میں نمٹ لوں گا تا کہ ایمان کے ساتھ آپ دنیا سے رخصت ہوں لیکن چونکہ ایمان مقدر میں نہیں تھا، اس لئے ایمان نہیں لائے، کہا کہ ؛ اے مجمہ سان اللہ ہے: میں جانتا ہوں کہ تم سے کہتے ہوا در تم اللہ کے رسول ہوا ور تو حید برحق ہے۔ لیکن اگر میں نے اس بات کو مان لیا تو ملے کی لڑکیاں بیرطعنہ دیا کریں گی کہ ابوطالب، جہنم کے ڈرسے اور آگ کے ڈرسے اپنے آبائی دین کوچھوڑ گیا\_ اس طعنہ کے ڈر سے ایمان نہیں لائے اور ایمان کی توفیق نہیں ہوئی۔

(بخارى، كتاب التفسير باب قوله: انك لاتهدى من احببت، حديث نمبر: ٣٧٧٢)

# سب لوگ مسلمان ہوجاتے

ال وقت ني كريم مل الفي يلم پرقرآن كريم مين سي عم آگياكه:

إِنَّكَ لَا تَهْدِئُ مَنُ آحُبَبُتَ وَلَكِنَّ اللهَ يَهْدِئُ مَنُ يَّشَاءُ \* (سورةالقصص: ٥١)

آپ کے اختیار میں نہیں کہ جس کو آپ چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور جس کو چاہیں ہدایت نہ دیں۔ آپ کے اختیار میں نہیں بلکہ ہمارے اختیار میں ہے۔ ہم جس کو چاہیں ہدایت دے دیں اور ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں جو یہ چاہتا ہے کہ جھے ہدایت مل جائے اور جو ہدایت کے رائے پر چاتا ہے، قدم بڑھا تا ہے پھر ہم اس کو ہدایت دیتے ہیں ۔ لہٰ دااگر صرف دعاؤں سے کام چاتا اور عمل کی کوئی ضرورت نہ ہوتی تو پھر سارے کفار مسلمان ہو چکے ہوتے ، اس لئے کہ حضور اقدس سال ایکی ہے کہ خواہش تو پھر سارے کفار مسلمان ہو جائے ، اس لئے کہ حضور اقدس سال ایکی ہوائے ، کوئی کا فر ندر ہتا۔ پھر نہ الوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ہے۔ کین ابوجہل اور ابولہب کو فرائش کے مطابق سب مسلمان ہوجاتے ، کوئی کا فر ندر ہتا۔ پھر نہ ابوجہل ہوتا ، نہ ابولہب ہوتا ہے کی خواہ ہی مرے ہے حضور اقدس سال ایکی ابوجہل اور ابولہب کا خلوہ جہاں آراء ان کی کافر رہے اور کا فر ہی مرے ہے حضور اقدس سال ایکی نیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی نیارت ہوئی۔ آپ کے مجزات دیکھے اور آپ کی

سیرت طیبہ کا مشاہدہ کیالیکن پھر بھی کفر کی ظلمت میں رہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ دل میں ایمان لانے کا ارادہ ہی نہیں تھا۔ دل میں طلب نہیں تھی۔ اپنے آپ کو بدلنے کا ارادہ نہیں تھا۔ اس وجہ سے حضور مال ٹھالیکٹر کی خواہش بھی کام نہ آئی۔

# حضرت سلمان فارسی ڈاٹٹیؤ مسلمان ہو گئے

جبکہ دوسری طرف جن کے دل میں طلب ہوتی ہے، وہ کامیاب ہوجاتے ہیں۔ وہ حضرت سلمان فاری ڈاٹٹو کہاں کے رہنے والے تھے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ نے تڑپ پیدا کر دی کہ بی آخرالز ماں ساٹھالیے آنے والے ہیں، کی طرح ان کو زیارت ہوجائے۔ وہ کہاں سے سفر کر کے حضورا قدس ساٹھالیے ہم تک پنچے اور آپ کی زیارت ہوجائے۔ وہ کہاں سے سفر کر کے حضورا قدس ساٹھالیے ہم تک پنچے اور آپ کی زیارت کی اور دیکھ کر مسلمان ہوگئے سے بیسب طلب کی بات ہے۔ اور بیرطلب صرف دعا کرنے سے حاصل نہیں ہوتی۔ دعا بیٹک بڑی کارآ مد چیز ہے لیکن جب تک دعا کے ساتھ تھوڑا قدم ندا میں اور انسان کا رُخ درست نہ ہو۔ اس وقت تنہا دعا کافی نہیں ہوتی۔

# تتهبين بهي كجه كرنا ہوگا

اس حدیث میں جو واقعہ بیان ہوا ہے اس میں دیکھئے کہ وہ کیسالحمۃ تھاجی میں حضور اقدیں سائٹ الیکی کا ان سے کہا کہ فرمائش کرو یعنی حضور اقدیں سائٹ الیکی کا ان سے کہا کہ فرمائش کرو یعنی حضور اقدیں سائٹ الیکی کا ان کے لئے دعا کرنے کا دل چاہ رہا ہے اور دعا کرنے کا وقت بھی ہے کیونکہ تہجد کا وقت ہوئے اور ان کے دل میں خواہش بھی ہے ، ایمان بھی ہے اور قدم بھی اٹھائے ہوئے

ہیں۔اس لئے کہ اپناسب کچھ چھوڑ کر حضور اقدس مان فیلی کی خدمت میں پڑے ہوئے ہیں،لیکن حضور اقدس مان فیلی کچھ نے ان کو یہ بتلانے کے لئے کہ تنہا دعا پر بھروسہ کر کے مت بیٹھ جانا، بلکتہ ہیں خود بھی کچھ کرناہے،اس لئے فرمایا:

''فَأَعِينٌ عَلَى نَفْسِكَ بِكَثْرٌ وَالسُّجُوْدِ''

کہ کشرت سے سجدے کے ذریعہ میری مدوکرو\_اشارہ اس طرف کردیا کہ تمہاراعمل کرنا ضروری ہے، عمل کے بغیر صرف دعاؤں اور تمناؤں سے جنت حاصل نہیں ہوسکتی۔

آرزوؤں سے جنت نہیں ملا کرتی

"ٱلۡجِتَّةُ لَا تَحْصُلُ بِالْإِمَّانِيَّ"

آرز وؤں ہے جنت نہیں ملا کرتی ،کسی نے خوب کہا کہ:

آرزؤل سے بنا کرتی میں تقدیریں کہیں

بلکہ کچھٹل کرنا پڑتا ہے بیاور بات ہے کٹمل چاہے ٹوٹا ہو، ناکارہ ہو، ناقص ہو، ادھورا ہو، لیکن عمل ضرور کرے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ یااللہ، میرا بیٹل ناقص ہے، ادھورا ہے، اسکوکائل بنانا آپ کے قبضہ کدرت میں ہے۔ جیسے قرآن کریم میں ہے کہ:

<u>ۅ</u>ؘڿؚٸٞٮۜٵۑؚؠۣڞؘٵۼڐؚٟڞؙڗؙڂڐٟڣٵۘٷڣؚڵٮٙٵڵۘػؽڶۅڗڝۜڐؿؙڠڵؽؾٵ

(سورة يوسف: ۸۸)

یا الله، بیکھوٹی پونجی لے کرآیا ہوں، اس ناقص کو کامل بنانا آپ کے قبضہ قدرت میں

ہے، یااللہ،اس کوکامل بنادیجئے لہذا کوئی پونجی تو ہو۔ چاہے تاقص ہی ہو، وہ لے کر جائے۔اوراسکے ساتھ دعا بھی کرتے و پھراللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آتی ہے۔

## حضرت بوسف عدالنيلام كو گناه كی دعوت

حضرت یوسف علایتا کا واقعہ کئی مرتبہ سناچکا ہوں۔ یا در کھنے کے قابل ہے۔
زلیخا نے حضرت یوسف علایتا کو گناہ کی وعوت دی۔ دروازے بند کردیئے اور
دروازوں پر تالے ڈال دیئے۔اب تنہائی کا عالم حضرت یوسف علایتا ہمی نوجوان اور
نی کے اندر جوقوت ہوتی ہے وہ بعض روایتوں کے مطابق عام آ دمی کی قوت سے سوگنا
زیادہ ہوتی ہے۔اس وجہ نی کے اندر بشری تقاضے عام آ دمی کے مقابلے میں سو
گنازیادہ ہوتی ہے۔وہ بشری تقاضے موجوداور جوانی کا عالم اور خلوت اور تنہائی ایس
کہ کوئی دیکھنے والانہیں۔اس وقت گناہ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے۔اس درجہ دی
جاتی ہے کہ تھوڑا ساخیال ان کے دل میں بھی آ جاتا ہے۔ جیسا کہ قرآن کریم نے
فرایا:

وَلَقَلُهُ هَنَّتُ بِهِ ۚ وَهَمَّ مِهَالُوْلَا أَنُرَّ أَبُرُهَانَ رَبِّهِ ۗ (سورةيوسف:٢٢)

## الله تعالیٰ کی طرف رجوع

ليكن اس وقت فوراً إنهول في الله تعالى كى طرف رجوع كيا اوركها: إلَّا تَصْرِفُ عَيِّى كَيْدَهُنَّ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ وَأَكُنْ مِنَ الْجِهِلِيْنَ (سورة يوسف: ۴۲) یااللہ، اگرآپ مجھ سے ان کے مکر کو دور نہیں فرما تمیں گے تو میں ان کی طرف مائل موجاؤں گا۔ اور جہالت کا ارتکاب کرنے والا بن جاؤں گا۔ تو ایک طرف سے اللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یا اللہ، بیشد یدامتحان کا موقع ہے، پاؤں پھلنے کا شدید خطرہ ہے۔ اللہ آپ دشکیری فرمائی تو میں پھسل ہے۔ اے اللہ، آپ دشکیری فرمائے۔ اگر آپ نے دشکیری فرمائی تو میں پھسل جاؤں گا۔

اور دوسرا کام بیرکیا که دروازول کی طرف بھاگے، ان درروازول کی طرف

#### دروازوں کی طرف بھاگے

بھاگے کہ جن پر آنکھوں سے بینظر آرہا تھا کہ ان دروازوں پر تالے پڑے ہوئے ہیں، نکلنے کا کوئی راستہ نہیں لیکن اتنا کام اپنے اختیار میں تھا کہ دوڑ کر دروازے پر آجا کیں۔ جب دروازے تک پہنچاور پھراللہ تعالیٰ کو پکارا کہ یااللہ میں کہیں اس فتنے میں مبتلانہ ہوجاؤں آپ جھے اس فتنے سے بچالیج کے جب اپنے حصے کا کام کر پچکاور اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے جب باہر اللہ تعالیٰ کو پکارلیا تو دروازوں کے تالے ٹوٹ گئے اور دروازے کھل گئے جب باہر کیاتوں سامنے زینا کا شوہرعزیز مصر سے ملاقات ہوگئی اورا پنا قصدان کے سامنے بیان

#### میرےبس میں اتناہی تھا

اب بظاہر حضرت یوسف علائلا کا دروازوں کی طرف بھا گتا ہے وقوفی کی بات تھی کیونکہ جب دروازوں پر تالے پڑے ہوئے تھے توان دروازوں کی طرف کیوں بھاگے \_ لیکن اس لئے بھاگے تا کہ بیہ کہہ سکیں کہ یا اللہ میرے قدرت

میں اتنا ہی تھا کہ میں دروازے تک بھاگ جاؤں پھر دروازوں کے تالے کھولنا میرے بس کا کامنہیں تھا۔ یا اللہ، بیکام آپ کے بس کا تھااس لئے میں نے آپ کو کار کار میں میں میں اور میں میں جو کا کام کہ اللہ کھیں اٹر تھا گی ان میز جھے کا کام

پکارا جب بندے نے اپنے جھے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جھے کا کام کرلیا تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے جھے کا کام کردیا اور دروازے کھل گئے۔ای واقعہ کی طرف اشارہ کرتے ہوئے مولا ناروی مولانارو کی میں گئے۔

گرچه رخنه نیست عالم را پدید خیره یوست وار می باید دوید

یعنی اگرچدان دنیا میں تمہیں ہر جگد شہوت کا بازار گرم نظر آتا ہے، نفسانی خواہشات کا بازار گرم نظر آتا ہے یہاں بھی صورت حال بیہ کد بظاہر بھا گئے کاراستہ نظر نہیں آتا۔

چارول طرف دروازے بندنظر آرہے ہیں۔

تم اپنے جھے کا کام کرو آج ہم لوگ یہی کہتے ہیں کہ آج کل گناہوں سے بچنا بڑا مشکل ہوگیا۔

آ تکھوں کو کہاں سے بچائیں، کان کو کہاں سے بچائیں۔ اپنے وجود کو کہاں سے بچائیں، چاروں طرف فتنوں کا بازارگرم ہے۔ کس طرح اپنے آپ کوان گناہوں سے

بي ين بيارون رف رف برور المهام المراه بكر كيا ب، راسته بندنظر آتا ب-مولانا اوران فتول سے مخفوظ رکھيں - پورامعاشره بگر كيا ہے، راسته بندنظر آتا ہے-مولانا

اور ان مسول سے معوظ ریں۔ پورامعا سرہ بر نیا ہے، راستہ بعد سرا ماہے۔ ولاما روی میشند فرماتے ہیں کہ مہیں دنیا کا راستہ بھی بندنظر آتا ہے لیکن تمہیں ای طرح بھا گنا چاہیے جس طرح حضرت یوسف علایتلا وروازوں کی طرف بھاگے۔لہذا جب انسان اپنے جھے کا کام کرلے اور پھر اللہ تالی سے مانگے تو پھر اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔لیکن اگرانسان اپنے جھے کا کام نہ کرے صرف مانگنار ہے تو وہ مانگنامعتبر نہیں،وہ مذات ہے۔

#### حضرت مولا نامظفر حسين كاندهلوى رحمةالأبليه

ایک بزرگ کا ندهله میں گزرے ہیں حضرت مولانا مظفر حسین صاحب کا ندهلوی میشد حضرت تفانوی میشد سے پہلے کا دورتھا۔ بداللہ والے صحابہ کرام کے عہد کی یادیں تازہ کرنے والے تھے۔ ان کی ایک ایک ادا میں خلوص اور للہیت تھی\_ان کا واقعہ کھاہے کہ وہ ایک مرتبہ کا ندھ آہے دھلی آ جارہے تھے، پیدل سفر تھا،اس زمانے میں ریل تو چلی نہیں تھی۔ چلتے چلتے راہتے میں ایک بستی کے پاس سے گزرے،مغرب کی نماز کا وقت قریب تھا۔انہوں نے دیکھا کہاں بستی کے قریب ا یک مسجد و بران پڑی ہوئی ہے، چونکہ نماز کا وقت تھااس لئے یہ مسجد میں پہنچے۔ وہال جا کر دیکھا تومسجد میں کوئی نماز پڑھنے والانہیں اور وہ مسجد گردوغبارے اٹی پڑی تھی۔ جیا کہ مہینوں سے یہاں کوئی نہیں آیا۔ نہ کی نے صفائی کی، چنانچہ انہوں نے اس مبحد کوصاف کیا اور ایک ساتھی ان کے ساتھ اور تھے۔اس نے اذان کہی اور جب اذان ہوئی تو اس بستی کا ایک آ دمی مسجد میں آگیا اور انہوں نے جماعت سے نماز ادا

## خان صاحب کے ذریعہ سجد آبادہوسکتی ہے

نماز کے بعدان کوخیال آیا کہ بیمسلمانوں کی بسٹی ہے۔اس میں مسلمان آباد ہیں اوراس بستی کے کنارے ایک معجد اس طرح ویران پڑی ہے اس کوکوئی ویکھنے والا نہیں نہاس میں اذان ہوتی ہے نہ نماز ہوتی ہے۔ چنانچے انہوں نے اس بستی والوں ے یوچھا کہ بیکیا قصہ ہے کہ بیمسلمانوں کی بتی ہے اور بیم بحدال طرح غیرآ باداور ویران پڑی ہےکوئی اس کود کیھنے والانہیں کوئی اذان نہیں، کوئی جماعت نہیں \_ اس كآبادكرنے كے لئے كيا طريقة اختيار كياجائے؟ بستى والوں نے جواب ويا كداس بتی کے سردار اور رئیس ایک خان صاحب ہیں اور ساری بتی ان کے زیرا بڑے۔وہ خان صاحب اپنی بری عادتول میں شراب و کباب، اور پینے بلانے میں مست ہیں۔ ان کے پاس بازاری متم کی عورتوں کا آناجانا ہے۔ان کاموں میں مشغول رہتے ہیں اورمسجداور نماز کی طرف ان کوتوجنہیں ہے اگروہ خان صاحب مسجد کی طرف آنے لگیس اوران کا دھیان مجد کی طرف ہوجائے تو پھر بیہ مجد آباد ہوجائے گی اوربستی کے سب لوگ نمازى بن جائيں گے۔''اَلنَّاسُ عَلى دِيْنُ مُلُو كِهِمُ '' يعنى لوگ اپ سر براہ کے دین پر چلتے ہیں اسکی اتباع کرتے ہیں۔

## بستی کے سب لوگ نمازی بن جائیں گے

مولانانے پوچھا کہ وہ خان صاحب کہاں رہتے ہیں؟ لوگوں نے بتایا کہ برابر میں ان کی حویلی ہے۔ چنانچہ وہ مولانا صاحب اپنا سفر تو چھوڑ دیااور اس حویلی کی طرف چل دیئے۔ دروازے پر پہنچ تو اندر پیغام بھوایا کہ ایک مسافر آپ سے ملنا چاہتا ہے ۔ خان صاحب نے ان کوا ندر بلوالیا۔ جب ملاقات ہوئی تو حضرت مولانا نے فرمایا کہ خان صاحب، میں دردمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ آپ کہنا کہ خان صاحب، میں دردمندی کے ساتھ ایک بات کہنے آیا ہوں وہ یہ کہ آپ کی بتی میں یہ مجدویران پڑی ہے کوئی نماز پڑھنے کے لئے نہیں آتا۔ چونکہ آپ اس بتی کے سردار ہیں۔ اس لئے اس کی ذمہداری آپ کے اوپر آتی ہے۔ اگر آپ نماز کے لئے آجایا کریں گے تو پوری بتی کے لوگ نمازی بن جا عیں گے اور سب کی نمازوں کا ثواب آپ کو سطے گا۔ ان مولانا صاحب کے دل میں تو آگ بھری ہوئی مازوں کا ثواب آپ کو سطے گا۔ ان مولانا صاحب کے دل میں تو آگ بھری ہوئی محقی۔ نہ جانے کس درد سے ، کس اخلاص سے انہوں نے بات کہی ہوگی۔

### میں مسجد نہیں جا سکتا

چنانچے خان صاحب کے دل پران کی بات کا اثر ہوا اور انہوں نے کہا مولانا!

بات تو آپٹھیک کہدرہے ہیں کہ نماز پڑھنی چاہیے گرمیرے ساتھ مصیبت بیہ کہ
میں نماز کے لئے مجد نہیں جاسکتا۔ مولانا نے پوچھا کیوں؟ خان صاحب نے کہا ایک
وجہ بیہ ہے کہ مجھ سے دضونہیں ہوتا، نماز پڑھنے میں مجھے آئی دقت نہیں جتنی دقت مجھے
وضوکر نے میں ہے بیہ وضوکر نامیرے لئے بڑا مشکل ہے۔ دوسری بات بیہ کہ
میرے ساتھ دوعاد تیں لگی ہوئی ہیں۔ ایک پینے پلانے کی عادت اور دوسرے ورتوں
کی عادت کہ بیآتی ہیں اور گانا بجانا کرتی ہیں۔ بیعاد تیں میں چھوڑ نہیں سکتا۔ اور ان
عاد توں کے چھوڑے بغیر مجد میں جانے پردل آمادہ نہیں ہوتا کہ ایک طرف تو بیترکئیں
کررہا ہے اور دوسری طرف مجد میں جارہا ہے۔

# آپمسجد چلے جایا کریں

مولاناصاحب نے فرمایا کہ خان صاحب! آپ نے دوبا تیں کہیں۔ میں اللہ

کے بھروے پرآپ سے دوبا تیں کہتا ہوں۔ ایک بیر کہآپ نے بیر کہا کہ جھسے وضو

نہیں ہوتا تو میں کہتا ہوں کہ آپ بغیر وضو کے نماز پڑھے مجد چلے جایا کریں \_\_

دوسری بیر کہآپ نے جوفر ما یا کہ مجھسے بید دوعا دتیں نہیں چھوٹیں توبید دوعا دتیں چھوٹیں

یا نہ چھوٹیں اس سے بحث نہیں، لیکن آپ مجھ سے مجد میں جا کر نماز پڑھنے کا وعدہ

کرلیں کہ مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا \_\_ خان صاحب نے کہا، مولانا
صاحب، آپ کیسی بات کررہے ہیں۔ بغیر وضو کے نماز پڑھنے کا حکم دے رہے ہیں!!

دوسرے بیر کہ بیسب کا م بھی کرتے رہوا درساتھ میں نماز پڑھنے بھی چلے جایا کرو \_\_

یتو بجیب بات ہے۔ مولانا نے فرمایا کہ بیر میری ذمہ داری ہے، بس آپ مجھ سے وعدہ

کرلیں کہ آپ نماز کیلئے مجد میں جایا کریں گے۔خان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا

میں دعدہ کرتا ہوں کہ میں مجد میں خایا کریں گے۔خان صاحب نے وعدہ کرلیا کہ اچھا
میں دعدہ کرتا ہوں کہ میں مجد میں نماز کے لئے چلا جایا کروں گا۔

### آپ نے بلاوضونماز پڑھنے کا کہددیا

مولاناصاحب خان صاحب سے گفتگوکر کے واپس آئے اور دوبارہ اس محبد میں پہنچے۔ دور کعت نماز کی نیت باندھی، اور سجدے میں جاکر خوب ہی روئے جب نماز سے فارغ ہوئے تو جوصاحب آپ کے ساتھ تھے انہوں نے پوچھا کہ مولانا، یہ آپ نے عجیب کیا۔ ایک طرف تو آپ نے خان صاحب سے یہ کہددیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو\_ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کرو۔ فقہاء کرام نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات بغیر وضو کو چھوڑ نماز پڑھ نانسان کو کفر تک پہنچا دیتا ہے ۔ ایک کام تو دے اور بغیر وضو کے نماز پڑھ لے تو یہان آکر نماز پڑھی اور خوب روئے گڑ گڑائے۔ یہ کیا ہے جہ کیا ہے جہ کیا ہے جہ کیا ہے تھی؟

# وضونہیں، بلکھنسل کر کے جا

جواب میں مولا ناصاحب نے فرما یا کہ بھائی بات سے کہ خان صاحب سے یہ کہ تو دیا کہ بغیر وضو کے نماز پڑھ لیا کر الیکن واپس آ کرمیں نے دورکھت پڑھ کراللہ تعالیٰ کے سامنے اس لئے رویا اور گز گڑایا کہ یا اللہ،میرے بس میں تو اتنا ہی تھا کہ میں اس سے میہ کہدویتا تومسجد میں آجایا کر۔اب وضوکرانا آپ کے قبضه تعدرت میں ہے،اےاللہ آپ اپنی رحمت ہے اس کے دل میں ڈال دیجئے \_\_\_ چنانچہ اس خان صاحب کے ساتھی کہتے ہیں کہ خان صاحب نے بیوعدہ کرلیا تھا کہ میں کل سے نماز کے لئے مسجد میں جایا کروں گا۔ جب پہلی نماز کا وقت آیا تو خیال آیا کہ میں نے تو وعدہ کرلیا ہے لہٰذا مجھے نماز کیلئے جانا ہے۔ دل میں خیال آیا کہ خدا کے بندے، آج تو پہلی بارمبحد کی طرف نماز کیلئے جارہا ہے۔مولانانے اگر چہ مجھے کہددیا ہے تو بغیروضو کے نماز پڑھ لیا کرلیکن آج چونکہ پہلی بار جارہا ہے اس لئے آج وضونہیں بلکے عشل کر کے جا۔بس خیال کے آنے کے بعد عسل کے لئے عسل خانے میں گیا، عسل کر کے کپڑے تبدیل کئے،خوشبولگائی اور پھرنماز کے لئے مسجد کی طرف گیا۔اورمسجد میں پہنچ

کر جماعت کے ساتھ نمازادا کی۔

بنخ وقتة نمازي بن گئے

بہرحال وہ سلمان تھا، کلمہ گوتھا اور استے دنوں کے بعد نماز اوا کی تو اس نماز کی بہرحال ہو مسلمان تھا، کلمہ گوتھا اور ابنوشی اور طوائف، بازی کا جوشوق تھا اس کے خلاف آیک نفرت پیدا کردی، جب نماز کے بعد گھر والیس آئے تو ان تمام چیزوں سے نفرت ، ہو پھی تھی ، چنا نچہ شراب بھی چھوڑ دی اور ان طوائف کا آنا جانا بھی بند کرا دیا اور کچے بھی وقتہ نمازی بن گئے سیوا تعداس وجہ سے یاد آیا کہ مولانا صاحب نے اپنی دعا بیس یہ نہد دیا تھا کہ یا اللہ ، میر بے بس میں اتنا تھا کہ بیس اس کو محبد تک لے اپنی دعا بیس یہ نہد دیا تھا کہ یا اللہ ، میر بے بس میں اتنا تھا کہ بیس اس کو محبد تک لے آتا ، آگے آپ کا کام ہے ۔ میر بے بس کا کام نہیں ۔ حقیقت میں انسان کا کام بیہ بے کہ ایک کام نوکیا نہیں اور کہا تا کا کام کو کیا نہیں اور کہا تھی شروع کردی تو پھر وہ دعا ، دعا نہیں ۔

اجازت دیئے کے بعدوہ روبھی رہاہے

اب اگر ظاہر پرست شخص جب بید دیکھے گاتو وہ یمی کھے گا کہ دیکھو، مولانا صاحب نے بغیروضو کے نماز پڑھنے کی اجازت دے دی۔ای بات کوحافظ شیرازی میں نے فرمایا کہ:

> بھتے سجادہ رنگین کن گر پیر مغان گوید کہ سالک بے خبر نبود ز راہ و رسم منزلھا

ظاہری اعتبار سے بیدمت دیکھوکہ وہ وضو کے بغیر نماز پڑھنے کی اجازت دے رہا ہے۔ ارے جواجازت دے رہا ہے وہ اجازت دینے کے بعد مصلی پر جاکر روجی رہا ہے اور گڑگڑا کر اللہ تعالیٰ سے مانگ بھی رہا ہے۔ تم کیا جانو کہ وہ کہاں سے بول رہا ہے۔ لہٰذاتم اس پراعتراض مت کرو بہر حال ، عادت اللہ بیہ کہ جب کوئی بندہ ایٹے حصے کا کام کر سے پھر اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور دیتے ہیں ۔ بہر حال اس حدیث سے نبی کریم مان تھا ہے۔ کہ بہلا سبق تو بید یا کہ دعا مانگنا اور حضور مان ایس حدیث سے نبی کریم مان تھا ہے۔ کہا سے سے کیکن بیدہ سے جھنا کہ دعا کرانے کے بعد مان بھی بات ہے لیکن بیدہ سے جھنا کہ دعا کرانے کے بعد اب چھٹی ہوگئی بلکہ تمہیں خود بھی بچھکام کرنا ہوگا۔

### نماز کی کثرت جنت کےحصول کا ذریعہ

# ''نوافل''الله کی محبت کاحق ہے

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب بھالیہ فرمایا کرتے تھے کہ یہ فرائض تواللہ تعالیٰ کی عظمت کا حق ہے بہتو اداکر نے ہی ہیں۔ اور بہنو افل اللہ تعالیٰ کی محبت کا حق ہے۔ اگر کسی ہے آپ کا تعلق ہوتو کیا وہ ایساہی رخی قشم کا تعلق ہوگا؟ مشلاً میاں ہیوی کا تعلق ہے۔ اب میال کے ذمے فرض ہے کہ وہ بیوی کا نفقہ اداکر ہے۔ یہ نفقہ اداکر نا ور بیوی کا مہرا داکر نا بہتا نونی فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی شوہر نفقہ تو اداکر تا ہے اور مہر بھی اور بیوی کا مہرا داکر نا بہتا نونی فریضہ ہے۔ اب اگر کوئی شوہر نفقہ تو اداکر تا ہے اور مہر بھی بیوی سے بات نہیں کر تا تو کیا اس نے بیوی سے تعلق کا حق اداکر دیا؟ ارب نان نفقہ اور مہر تو تیرے ذمے قانو نا فرض وواجب تھا لیکن اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادائیگی بھی اسکے ساتھ ساتھ بیوی کی دلداری اور اسکے دوسرے حقوق کی ادائیگی بھی اسکے ساتھ تعلق کا حصہ ہے۔ جب بیٹ نہوگا شیخے معنی میں تعلق کا حق ادائہیں ہوگا۔

#### عشاء کے ساتھ تہجد پڑھ لیا کرو

یا مثلاً ایک باپ ہے اب قانو نا نابالغ بیٹے کا نفقہ اس باپ پر واجب ہے۔
اب وہ بیٹے کواچھا کھانا کھلار ہاہے۔لیکن اس بیٹے کواچھی تعلیم نہیں دلار ہاہے اسکی اچھی تربیت نہیں کرر ہاہے، اس بیٹے کی خوشی کا خیال نہیں رکھتا۔ اس صورت میں قانونی فریضہ تو ادا ہو گیا لیکن آخر بیٹے کی محبت کا بھی تو پچھتی ہوتا ہے ۔ اس لئے ہمارے حضرت والا فرما یا کرتے تھے کہ بیفرائض اللہ تعالیٰ کی عظمت کاحق ہیں اور نوافل اللہ تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں۔ دلہذا انسان کوفرائض کے علاوہ پچھنوافل ادا کرنے کا اہتمام تعالیٰ کی محبت کاحق ہیں۔ لہذا انسان کوفرائض کے علاوہ پچھنوافل ادا کرنے کا اہتمام

بھی کرنا چاہیے۔ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قدس سائٹ الیہ ہم کے کرنا چاہیے۔ ان نوافل میں سب سے بہتر وہ نوافل ہیں جنہیں حضورا قدس سائٹ الیہ ہم ادا فرما یا کرتے تھے یعنی تہجد ، اشراق ، اوا بین اور چاشت ہے۔اگر رات کو اللہ تعالی المصنے کی اور تہجد اداکر نے کی توفیق عطا فرما دے تو یہ بڑی نعمت ہے۔اگر رات کو الحصنی کی ہمت نہیں ہوتی تو بزرگوں نے فرما یا کہ عشاء کی نماز کے بعد سنتوں اور وتروں کے درمیان چار رکعت نفل بہنیت تہجد پڑھ لیا کرے۔ اور یہ دعا کر لے کہ یا اللہ ، مجھے معلوم نہیں کہ اس وقت الحصنے کی ہمت ہو یا نہ ہواس لئے اس وقت تہجد کی نیت سے یہ چار رکعت نفل پڑھ رہا ہوں۔ آپ اسے تبول فرمالیں۔ تو بھر انشاء اللہ اللہ تعالی اس شخص کو تہجد کی برکات ہے محروم نہیں فرما عیں گے۔

تھوڑی دیر کے لئے بستر پر بیٹھ جاؤ

دوسراطریقہ کیم الامت بیش نے بیان فرمایا ہے۔فرمایا کہ اگر کی کو تبجد کے
وقت اٹھانہیں جاتا اور ہمت نہیں ہوتی تو وہ ایک کام کرلیا کرے۔وہ یہ کہ جب بھی
رات کو آنکھ کھلے تو اس وقت تھوڑی دیر کے لئے بستر ہی پر بیٹھ جائے اور اس نیت سے
بیٹھ جائے کہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب رات کا ایک تہائی حصہ گزرجا تا ہے تو
اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں دنیا والوں پر نازل ہوتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے
منادی پکارتا ہے کہ ' ہے کوئی مغفرت مانگنے والا کہ میں اسکی مغفرت کروں؟ ہے کوئی
رزق مانگنے والا کہ میں اس کورزق دوں؟ ہے کوئی مبتلائے مصیبت کہ میں اسکوعافیت
دوں؟''

(بخارى شريف, كتاب التهجد باب الدعاو الصلاقمن آخر الليل: حديث نمبر : ١١٣٥)

ہےاعلان ساری رات ہوتا رہتا ہے یہاں تک کہ فجر طلوع ہوجاتی ہے۔ لہذا
اس وقت دل میں بیسوچو کہ اللہ تعالیٰ کا منادی پکار رہا ہے مغفرت ما تکنے کیلئے، رزق
ما تکنے کیلئے، عافیت ما تکنے کیلئے۔ اور میں پڑا سوتا رہوں، یہ میرے لئے مناسب نہیں
اس لئے تھوڑی دیر بستر ہی پر بیٹے جائے اور کہے: یا اللہ میری مغفرت فرماد یجئے، یا اللہ مجھے رزق عطا فرماد یجئے، یا اللہ مجھے عافیت عطا فرماد یجئے ۔ میں اس میں تھوڑا سا اضافہ کرتا ہوں کہ یہ بھی کہد دے کہ یا اللہ، مجھے تہجد کے وقت اٹھا نہیں جاتا، آپ
مجھے رات کو اٹھنے کی توفیق دے دیجئے یہ دعا کر کے پھر سوجائے۔ یہ مل روزانہ کرکے دیکو، یہ شاور یہ دعا تہ ہیں بستر پر بیٹے رہے نہیں دے گی، انشاء اللہ۔ بلکہ کہ تہمیں اٹھا کر چھوڑے گی انشاء اللہ۔ بلکہ کہ تہمیں اٹھا کر چھوڑے گی انشاء اللہ۔ بلکہ تہمیں اٹھا کر چھوڑے گی انشاء اللہ۔ بلکہ تہمیں اٹھا کر چھوڑے گی انشاء اللہ۔ بلکہ تہمیں اٹھا کر چھوڑے گی ایکن کر کے دیکھو۔

### اشراق كى فضيلت

(ترمذىشريف، ابو ابماجاء في سجو دالقر آن حديث نمبر: ٥٨٦)

# چاشت اوراوابین کے نوافل

''چاشت''جس کو''صلاۃ الفحیٰ'' بھی کہتے ہیں کہ جب سورج ذرا بلند ہوجائے تو زوال سے پہلے پہلے چارر کعت نفل چاشت کی نیت سے پڑھے۔

''اوابین'' بیمغرب کے بعد کی چیر کعت نفل ہیں \_ دوست مغرب کی ہوتی ہیں اور کعت مغرب کی ہوتی ہیں اور کعت مغرب کی ہوتی ہیں ای میں چار کعت نفل کا اور اضافہ کرلے۔ بیسب ملا کر چیر کعتیں ہوجا عیں گی۔ اگر دوسنت کے علاوہ چیر کعت نفل پڑھے تو بہت اچھا ہے کیکن اگر ان دوسنتوں کوشامل کرکے چیر کعت ادا کرلے تو بھی اوابین ادا ہوجاتی ہے \_ بہر حال ان چار نوافل کا اہتمام کرے۔ تہجد ، اشراق ، چاشت ، اوابین۔

صلاة الحاجة ك ذريعه الله كي طرف

اورجب کوئی حاجت پیش آئے یاجب بھی کوئی پریشانی لاحق ہو، تواللہ تعالیٰ کی طرف صلاۃ الحاجۃ کے ذریعہ رجوع کرے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضور اقدس سائٹ الیہ کی کو جب بھی کوئی پریشانی پیش آتی۔ آپ فوراً جلدی سے نماز کی طرف رجوع فرماتے۔ چنانچے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ:

"كَانَ إِذَا حَزَبَهُ أَمُرُّ فَزَعَ إِلَى الصَّلَاةِ"

(كتاب الصلاة ، باب في تحسين الصلاة و الاكثار منها)

(ابوداؤد، كتاب الصلاة, باب وقت قيام النبي من الليل: حديث نمبر: ١٣١٩)

یعنی جب بھی حضورا قدس مل تا این کے سامنے کوئی مسلد کھڑا ہوتا تو آپ نماز کی طرف رجوع فرمات ہے۔ بہر حال، یہ جوفر مایا کہ کثرت سے سجدے کرو۔ اس سے مراد نوافل کی کثرت ہے۔

سجده كرواور بهارے قریب آ جاؤ

یادر کھے ، سجد ہے نے بادہ لذیذ عبادت کوئی اور نہیں ، حدیث شریف میں
آتا ہے کہ بندہ سجد ہے کی حالت میں جتنا اللہ تعالیٰ سے قریب ہوتا ہے اور کسی حالت
میں اتنا قریب نہیں ہوتا \_\_\_\_ سورۃ اقراء جس آیت پرختم ہورہی ہے اس میں کتنا
اچھا جملہ ارشاد فرما یا۔ وہ آیت سجدہ ہے ، میں اس کی تلاوت کروں گا توسب پر سجدہ
واجب ہوجائے گا۔ آپ حضرات بعد میں وہ سجدہ اوا کر لیجے گا۔ آخری آیت میں
اللہ تعالیٰ نے فرما یا:

### وَاسْجُلُواقُتَرِبُ

(سورةالعلق: ١٩)

یعن سجدہ کردادر ہمارے پاس آجاؤ، ہمارے قریب آجاؤ۔ معلوم ہوا کہ سجدہ ایسی چیز ہے کہ اگر تمہیں اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنا ہے ادراس کے پاس جانا ہے تو اس کا راستہ سجدہ ہے۔ سجدہ کے علاوہ کسی اور چیز کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کا اتنا قرب حاصل نہیں ہوسکتا۔ اس لئے سجدہ کومعمولی چیز مت سجھنا۔

بیایک سجده جسے تو گرال سمجھتا ہے

جس وقت انسان کی پیشانی الله تعالیٰ کی چوکھٹ پرنکتی ہے تو ساری کا نتات

اس وقت اس پیشانی کے نیچ ہوتی ہے۔ یہ سجدہ در حقیقت اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر ہور ہاہے۔ کسی نے خوب کہا ہے کہ:

کسی کا آستال او بچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی او بچا ہی رہے گا

یعنی اگرتواس چوکھٹ پرسر جھکائے گاتو وہ سراونچاہی رہے گا۔وہ کسی سے پنچے نہیں رہے گا۔علامہا قبال کہتے ہیں:

> یہ ایک سجدہ جے تو گرال مجھتا ہے ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو تجات

توجب آدمی الله تعالی کی چوکھٹ پرسر جھادیتا ہے تو ساری کا ننات اس پیشانی کے نیچ ہوتی ہے۔

سجدے کی حالت میں بیدعا نمیں مانگو

اسی وجہ سے سجدہ کی حالت میں دعا کرنے میں بڑا مزہ آتا ہے۔ اس میں بڑا المف آتا ہے۔ اس میں بڑا المف آتا ہے کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی چوکھٹ پر سرر کھا ہوا ہے اور اس وقت وہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے \_ البیتہ فرائض میں سجدہ کی حالت میں اچھا یہ ہے کہ صرف 'سُبختان دیتی الْدِ عَلیٰ '' پڑھے۔ اگر چہ فرائض کے سجدوں میں بھی دعا کرنا جائز ہے۔ البیتہ نبی کریم میں شاہر کے کے صرف 'سُبختان دیتے کے مرف 'سُبختان دیتے اللہ علیٰ کا سنت یہ ہے کہ صرف 'سُبختان دیتے اللہ علیٰ کا کہ اللہ علیٰ کا کہ تاہد ہے۔ اللہ علیٰ کریم میں شاہر کے سات یہ ہے کہ صرف 'سُبختان دیتے کے اللہ علیٰ کرتے تھے۔

(ابو داؤد، كتاب الصلاة ، باب مايقول الرجل في ركوعه و سجوده ، حديث نمبر : ٨٥٣)

ليكن نفلول كسجدول يس، تهجد، اشراق، چاشت، اوابين يس بلكرسنت مؤكده كے سجدول يس بهى قرآنى دعا يس يامسنون دعا يس جومناجات مقبول وغيره ين لكسى موئى بين وه دعا كر كتے بين مثلاً سجدے ين 'رَبَّنَا اَتِنَافِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَّفِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَقِي اللَّهُ نُيَا حَسَنَةً وَ قِنَاعَنَا اِبَا النَّادِ " پڑھتا رہے يا سجدے ين 'رَبِّ الْمُخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَاعَنَا اِبَ النَّادِ " پڑھتا رہے يا سجدے ين 'رَبِّ الْمُخْرَةِ وَارْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّا حِيْنَ " پڑھتا رہے يا الله تعالى سے ہدايت مائلاً الْمُخْرَةُ وَارْحَمْ وَانْتَ خَيْرُ الرَّا حِيْنَ " پڑھتا رہے يا الله تعالى سے ہدايت مائلاً رہے اور كے 'اللَّهُمَّ اللهِ اِنْ وَسَدِّ وَنِيْنَ "

#### خواب کے بیان کے وقت دعا

حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک صحابی حضور اقدی سان اللہ ہیں گی خدمت میں تشریف لائے اور آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ سان اللہ ہیں ایک عجیب خواب بیان خواب دیکھا، حدیث شریف میں ہے کہ جب کوئی شخص آپ کے سامنے خواب بیان کرتا تو آپ خواب سننے سے پہلے یہ دعا کیا کرتے شے کہ:

"خَيْرًا تَلَقًا لُهُ وَشَرًّا تَوَقًّا لُهُ خَيْرُكَنَا وَشَرٌّ لِإَعْمَا يُنَا"

(كنز لاعمال، كتاب بالمعيشة والآداب، حديث نمبر: ٣١٣)

ہر ہر موقع کے لئے حضور اقدس سال اللہ اللہ دعا تمیں سکھا گئے۔ توخواب کے بیان کرنے کے موقع پرآپ اللہ خض کیلئے بید عاکرتے کہ: اللہ کرے کہ اس خواب کے نتیج میں متہیں خیر ملے اور تم شرسے بچو، اور جوخواب تم بیان کرنا چاہتے ہووہ ہمارے لئے خیر ہو۔ اور ہمارے دشمنوں کے لئے براہو بید عاکرنا حضور اقدس سال اللہ اللہ کے کسنت تھی۔

### ايك صحابي كاعجيب خواب

بہرحال، ایک صحابی نے آکر عرض کیا کہ یارسول اللہ سائٹی پہنی ہیں نے ایک عجیب خواب دیکھا ہے۔ آپ نے پوچھا کیا خواب دیکھا؟ ان صحابی نے عرض کیا، یا رسول اللہ سائٹی پہنی میں نے بید یکھا کہ میں بیٹھا ہوا قرآن کریم کی تلاوت کررہا ہوں، تلاوت کرتے سجدہ کی ایک آیت آگئی۔ میں نے سجدہ کی آیت تلاوت کی اور پھر سجدہ کیا۔ میرے سامنے ایک درخت تھا وہ درخت اپنی جگہ سے چلا اور تھوڑ اسا آگے چل کروہ بھی سجدے میں گرگیا۔ اور اس درخت میں سے سجدے کی حالت میں بیآ واز آربی ہے:

اَللهُمَّ اغْفِرُ لِيُ عِنْدَكَ بِهَا اَجُرًا اللهُمَّ احِطط عَيِّي بِهَا وِزُرًا، وَاكْتُبُ لِي بِهَا اَجُرًا وَاجْعَلُهَا لِي عِنْدَكَ ذُخْرًا.

(ابن ماجه, كتاب اقامه الصلاة و السنه فيها باب سجو دالقر آن ، حديث نمبر : ٥٣ - ١)

ایک دوسری روایت میں بدالفاظ آتے ہیں:

سَجَكَاوَجُهِيْ لِلَّذِينُ خَلَقَهُ فَقَدَّارَهُ وَشَقَّ سَمُعَهُ وَبَصَرَهُ.

(ابوداؤد, كتاب الصلاة, باب مايقول اذاسجد, حديث نمبر: ١٣١)

یعنی میراچ ہو سجدہ ریز ہے اس ذات کے آگے جس نے اس چرے کو پیدا کیا اور جس نے اس کو بنایا۔ اور جس نے اس کے آگھا ور کان بنائے۔

ان کلمات کی آواز درخت میں ہے آرہی ہے۔ آنجضرت سالیٹی پہلے نے یہی

خواب سنا\_ لیکن روایت میں اس کی تعبیر کے بارے میں کوئی بات منقول نہیں کہ اسکی تعبیر بتائی یانہیں بتائی۔

### ورخت کے الفاظ سے حضور ماہیے وعاکر رہے تھے

لیکن جو صحابی مجلس میں بیٹھے بید دیکھ رہے تھے کہ ایک صحابی نے آگر بیرخواب بیان کیا، آپ نے وہ خواب سنا۔ وہ بیان فرماتے ہیں کہ اگلے دن میں نے دیکھا کہ سرکار دوعالم مان فیلی پڑھے میں پڑے ہوئے ہیں اور وہی الفاظ سجدے میں ادا فرما رہے ہیں جواس شخص نے درخت کے الفاظ بیان کئے تھے کہ:

ٱللَّهُمَّ اغْفِرُلِي عِنْدَكَ بِهَا آجُرًا ،ٱللَّهُمَّ احطط عَتِي بِهَا وِزُرًا، وَاكْتُبْ لِيُ بِهَا إَجُرًا وَاجْعَلُهَا لِيُ عِنْدَكَ ذُخْرًا.

یعنی اے اللہ میں جو یہ سجدہ کررہاہوں، اس کے ذریعہ آپ میرے گناہ کو معاف فرماد یجئے، اے اللہ اس کے فرماد یجئے۔ اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے گئے اجراکھ دیجئے۔ اوراے اللہ اس سجدہ کومیرے گئے اپنی فیرہ بنادیجئے یہ الفاظ دعا کے اس شخص نے بتائے تھے جس نے خواب دیکھا تھا اورخواب میں یہ الفاظ درخت سے سننے میں آئے تھے لیکن جونکہ دعا کے یہ الفاظ بہت اچھے تھے۔ اس لئے نبی کریم مال تھا آیکی نے وہ دعا خوداختیار فرمالی اور سجدے کے اندرخود یہ دعا پڑھنی شروع کردی۔

دوسروں کےالفاظ کواپتی دعاؤں میں شامل کرلو استعمال کا استعمال کا استعمال کی ساتھ

اب سر کار دوعالم سال فالياليم سے زيادہ اچھي دعا کون مائلے گا، د نيا اور آخرت کي

ساری حاجتیں اور ساری ضرور تیں جبتی ہوسکتی ہیں وہ سب حضور اقد س سالیٹی آپ کی دعاؤں کے اندر موجود ہیں لیکن آپ کی حرص کا بیعالم کہ کسی اور سے دعا کا کوئی جملہ سنااور جوآپ کو اچھالگا، اس کو بھی آپ نے اپنی دعاؤں کے اندر اختیار کرلیا۔ معلوم ہوا کہ جب کسی سے کوئی دعاسنو کہ وہ اس طرح دعا کر رہا ہے توتم بھی اس دعا کو سیھو، تم بھی انہی الفاظ سے دعا کرنے کی کوشش کرو۔

#### عجيب وغريب دعا

(كنز العمال، كتاب الاذكار ادعية بعد الصلاة, حديث نمبر : ٣٩٤٨)

اے اللہ ، خشکی اور تری پرجس اللہ کے سی بندے نے یا بندی نے جوکوئی دعا کبھی کی ہو
اور اس دعا میں کوئی بھلائی مانگی ہواور آپ نے اس کی اس دعا کو قبول فر مالیا ہو۔ اے
اللہ وہ بھلائی مجھے بھی عطا فر مادیجئے اور اس دعا میں مجھے شریک کر لیجئے \_ اور جو دعا
مجھے کرنے کی توفیق ہو۔ اے اللہ میری اس دعا میں ان بندوں کو بھی شامل فر مالیجئے \_
بہر حال کوئی حاجت اور کوئی ضرورت ایسی نہیں جو حضور اقدس میں شائی ہے ہے وڑ دی
ہو۔ اس کے باوجود بید دعا بھی فر مار ہے ہیں۔

### سجدے کی حالت میں دعا کرنا

بہرحال، یہ سورۃ اقراء میں بہت خوبصورت جملہ ہے کہ ' وَاللّٰمِحُلُ وَاقَاتُوبُ
''سجدہ کرواور ہمارے قریب آجاؤ \_ بندے کو اللّٰد تعالیٰ کی طرف سے اس سے
زیادہ اچھی دعوت اور کیا ہو سکتی ہے کہ آ و قریب آجاؤ۔ نیز سجدے کے علاوہ بیٹھ کر بھی
دعا ما نگنے کا دل چاہے تو بیٹھ کر دعا کر لواور نماز کے سجدے کے علاوہ و لیے خالی سجدہ
کر کے دعا ما نگنا ہوتو اس میں دعا کر لواور اس میں اردو میں دعا کر سکتے ہیں \_ البتہ ہر
نماز کے بعد سجدہ میں جاکر دعا کرنے کی عادت بنانا درست نہیں کے ونکہ حضور اقد س

#### اس حدیث سے دوسبق ملے

ببرحال، اس حدیث میں حضورا قدس مل شار نے ان صحابی سے فرمادیا کہ اگرتم جنت میں میرے ساتھ رہنا چاہتے ہومیری صحبت اور میری رفاقت حاصل کرنا چاہتے ہوتی حدیث سے دوسبق چاہتے ہوتی میری مدد کرو ہے بہرحال اس حدیث سے دوسبق حاصل ہوئے، ایک بید کہ دعا بڑی اچھی چیز ہے لیکن دعا اس وقت کارآ مدہوتی ہے جب آدی اپنا رخ سیدھا کر کے قدم بھی آگے بڑھائے سے دوسری بات بید کہ کثرت سے دو بیری بات بید کہ کثرت سے دو بیاں نے قرب کا ذریعہ ہے۔ اس سے اللہ تعالی جنت عطا فرماتے ہیں، سرکار دو عالم سائن شاہی ہے فرمایا کہ میری رفاقت جنت میں اس کے ذریعہ نصیب سرکار دو عالم سائن شاہی ہے فرمایا کہ میری رفاقت جنت میں اس کے ذریعہ نصیب ہوگی \_\_\_\_ اللہ تعالی اپنی رحمت سے ہم سب کوعطا فرمادے ۔ آمین \_\_\_\_

# آپ سب حضرات سجده تلاوت کرلیس

اور چونکہ میں نے آج کے بیان میں آیت سجدہ تلاوت کی ہے۔اگرچہ بار بار تلاوت کی ہے۔اگرچہ بار بار تلاوت کی ہے۔اگرچہ بار بار ایک ہی مجلس تلاوت کی ہے، کیکن ایک سجدہ واجب ہوتا ہے۔اس لئے آپ حضرات ایک سجدہ تلاوت کی جائے تو ایک ہی سجدہ واجب ہوتا ہے۔اس لئے آپ حضرات ایک سجدہ تلاوت اداکر لیجئے گا۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَبِي يُنَ











مقام : جامع معجد بيت المكرم كلشن اقبال كرا چي-



بِشهِ اللهِ التَّرِيخِ التَّرِيخِيةِ

دوطيم نعتين

اوران کی طرف سے غفلت

الْحَهُلُ لِلْهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُوُمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمْتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ بِاللهِ مِنْ شُرُورِ انْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمْتِ اَعُمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ لَهُ وَمَنْ لَكُ وَمَنْ يُضْلِلُهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانَ سَيِّدَ تَا وَسَنَكَنَا وَسَنَكَنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدًا عَبُدُهُ وَ رَسُولُهُ مَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ وَا عَلَى اللهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَعَلَى اللهُ وَاللّهُ وَالْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِى اللهُ عَنْهُمَا، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: نِعُمَتَانِ مَغُبُونٌ فِيُهِمَا كَثِيْرٌ مِنَ النَّاسِ الصِّحَّةُ، وَالْفَرَاغُ،

(صحيح بخارى كتاب الرقاق باب ماجاء في الصحة ، والفراغ حديث ٢ ١ ٣٢) (رياض الصالحين باب في المجاهده حديث نمبر ٩ ٩)

عدیث کا ترجمه

بیصنور اقدس سالنظیمین کے بیان کردہ عجیب کلمات ہیں جولوح دل پرنقش

کرنے کے لاکق ہیں۔حضرت عبداللہ بن عباس ٹا اللہ علی ان میں ) دونعتیں الی مالٹی ہیں ان میں ) دونعتیں الی مالٹی ہیں ان میں ) دونعتیں الی مالٹی ہیں بن کی طرف سے بہت سے انسان بہت دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ کس دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونعتیں دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونعتیں دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونعتیں دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں کہ یہ دونعتیں جو جمیں میں ہیشہ میں میسر دہیں گی۔اور بھی ان نعتوں کے چمن جانے کو خیال نہیں آتا، اس کی وجہ سے ان نعتوں کی نا قدری کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعال نہیں کرتے ہیں اور ان کا صدید سے ان نو سیال نہیں کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعال نہیں کرتے ہیں ابیں کی دور سے ان نوبی نوبی کی کرتے ہیں اور ان کا صحیح استعال نہیں کرتے ہیں اور ان کا صحیح ان نوبی کی کرتے ہیں اور ان کا صحیح ان نوبی کی کرتے ہیں استعال نہیں کرتے ہیں اور کرتے ہیں کرتے ہیں کرتے ہیں استعال نہیں کرتے ہیں کر

#### صحت کی طرف سے دھو کہ

وہ دو تعتیں یہ ہیں ایک صحت کی نعت، اور ایک فراغت کی نعت۔ ''صحت'' ایس نعت ہے کہ جب تک وہ انسان کو ملی ہوتی ہے تو انسان اس دھو کے میں پڑار ہتا ہے کہ میں صحت مند ہوں۔ یہ فلال کام اگر آج نہیں کیا تو کل کرلیں گے۔ کل نہیں تو پرسوں کر لیں گے۔ پرسول نہیں تو اس سے اگلے دن کرلیں گے۔ اس طرح کام کو انسان لیں گے۔ پرسول نہیں تو اس سے اگلے دن کرلیں گے۔ اس طرح کام کو انسان ملا تا رہتا ہے کہ ابھی تو صحت مند ہیں۔ اس شخص کو بیہ خیال نہیں آتا کہ صحت کی یہ دولت کی وقت بھی چھن سکتی ہے۔ اپنی آئکھوں سے وہ دیکھا ہے کہ ایک اچھا خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاصا تندرست انسان تھا اس کوکوئی بیاری لگ گئی اور پھر ایسا بستر پر پڑا کہ پھر بستر سے خاص

### آج میرے اندرطاقت ہے

آج عمل كرنے كى طاقت ہے، طاعت بجالانے كى بھى اور عبادت انجام

دینے کی بھی طاقت ہے،اللہ تعالیٰ کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنے کی طاقت ہے،کل کو جب بستر پر لیٹ جائے گا تو یہ طاقت نہ رہے گی۔ اس لئے حضور اقدس سائٹ الی بی فرمارہے ہیں کہ اس وقت جبتم بستر پر پڑجاؤگاں وقت تم یاد کرو گے کہ اوہ وہ میں تعنیت تو مجھ سے چھن گئی اب میرے پاس وہ موقع نہ رہا جس میں، میں عبادت انجام دیتا، طاعت اور نیک کام انجام دیتا اور اللہ تعالیٰ کوراضی کرتا۔اس وقت کی حررت کام آنے والی نہیں۔ اس لئے فرما یا کہ انسان اس نعمت کی طرف سے دھو کے میں پڑا ہوا ہے کہ بی فعمت ہمیشہ رہے گی اور اس لئے نعمت کو سے مصرف میں دھو کے میں پڑا ہوا ہے کہ بی فعمت ہمیشہ رہے گی اور اس لئے نعمت کو سے مصرف میں استعال نہیں کر رہا ہے۔تو بجائے اس کے کہ اس وقت حرت کرو، آن تم اس صحت کی قدر پیچان لو۔ اور یہ سوچو کہ پہتر نہیں کب بی فعمت مجھ سے چھن جائے لہذا میں یہ کام قدر پیچان لو۔ اور یہ سوچو کہ پہتر نہیں کب بی فعمت مجھ سے چھن جائے لہذا میں بی کام گرگر روں۔

ابھی تو آئھیں کھول دیتا ہوں

ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب قدس اللہ سرہ ایک شعر بہت کثرت سے پڑھا کرتے تھے کہ:

> ا بھی تو ان کی آہٹ پر آنھیں کھول دیتا ہوں وہ کیما وقت ہو گا جب نہ ہو گا یہ بھی امکان میں

حضرت والا کی عمر ای ۸۰ سال ہو چکی تھی۔ بیاری اور کمزوری بھی تھی۔ فرماتے ہیں کہ میں رات کو تہجد کے لئے اٹھتا تو بعض اوقات کسل اور سستی ہوتی۔اور بیاری کا حساس ہوتا، بڑھا ہے کا احساس ہوتا، دل میں خیال آتا کہ تہجد کی نماز کوئی فرض واجب تو ہے نہیں، چلوآج چھوڑ دو لیکن میں بیہ وچتا کہ ابھی تو تیرے اندراتی طاقت
ہے کہ تو چل کر مصلے تک جاسکتا ہے۔خداجانے کل اتی بھی طاقت رہے یا ندرہے کل کو
مصلے تک بھی جاسکے یا نہ جاسکے ۔ اس لئے ابھی تو تیرے اندراتی طاقت ہے۔ لہذا اس
طاقت کو غذیمت مجھوا ور مصلے پر چلے جاؤ۔ اس لئے بکثرت بیشعر پڑھا کرتے۔
ابھی تو ان کی آہٹ پر آٹھیں کھول دیتا ہوں نو کیما وقت ہوگا جب نہ ہوگا یہ بھی امکان میں

"آ ہے" ہے مرادول میں نیک کام کرنے کا خیال۔ اس خیال کے آنے پر آ تکھیں تو کھول رہا ہوں۔ اس کی طرف دھیان دے رہا ہوں۔ ایسا وقت بھی آنے والا ہے جب میرے اندر آ تکھ کھولنے کی بھی طاقت نہیں ہوگی۔ ابھی تو یہ نعت ملی ہوئی ہے۔ اس سے فائدہ اٹھا کراس سے کام لے لوں۔

# جوطاعت ہو سکےاس کوکر گزرو

یمی چیز ہے جو ہزرگوں کی صحبت سے حاصل کی جاتی ہے۔ وہ یہ کہ بیا حساس اور خیال اور داعیہ دل میں پیدا ہوجائے۔ سرکار دوعالم من شالی ہی اس حدیث میں یہی فرمار ہے ہیں کہ بیصحت کی نعمت ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے۔ بینعمت بھی چھن بھی سکتی ہے۔ دنیا میں کوئی شخص بھی ایسا نہیں ہے جو ابد الآباد تک کی گارٹی لے کرآیا ہو۔ ارے کل فک کی گارٹی ہے کر آبیں آیا۔ خدا جانے کل کیا ہوجائے۔ اس لئے صحت کی نعمت ملی ہوئی ہے۔ اس کوضیح مصرف پر خرچ کرنے کی کوشش کرو۔ جو عبد اور جوطاعت اس صحت کی حالت میں کر سکتے ہواس کو ٹلا و نہیں بلکہ کر گزرو۔

### فرصت كى نعمت

دوسری نعت جس سے انسان دھو کے میں پڑا ہوا ہے۔ وہ ہے'' فراغت'' کی نعت ہاں وقت فرصت ہے، وقت ہے، اگر چہ وہ پانچ منٹ کی فرصت ہے۔ آپ نے سوچا کہ یہ پانچ منٹ کی فرصت تو ناکا فی ہے، جب زیادہ لمبی فرصت ملے گی تب یہ کام کریں گے اس کے بارے میں فرما یا کہ یہ شیطان کا دھو کہ ہے۔ ارے آئ تو تہ ہیں بیز رصت ملی ہوئی ہے۔ خدا جانے کل کو یہ فرصت حاصل ہو یا نہ ہو۔ کوئی مسئلہ کھڑا نہ ہو جائے ۔ کل کوکوئی مشکل پیش ندآ جائے ۔ جس کی وجہ سے کل کویہ فرراغت میسر ندر ہے۔ اس لئے اس وقت جتنی فراغت میسر ہے اس کو کس کی کام میں لگا دو۔ اور ندر ہے۔ اس لئے اس وقت جتنی فراغت میسر ہے اس کو کسی نہ کسی کام میں لگا دو۔ اور

اس فراغت کواللہ کے راہتے پر چلنے میں صرف کردو۔ بعد میں اس کی قدر معلوم ہو گی

اگر ہم''صحت''،''فراغت' اور''وقت' کی قیمت پیچان لیں۔اوران کو سیح مصرف پرصرف کرلیں۔ پھر دیکھوکیا ہے کیا انقلاب آ جائے گا۔ چنانچہ جواللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہوتے ہیں جن کواللہ تعالیٰ تو فیق عطافر ماتے ہیں۔وہ اپنے وقت کے ایک ایک لمحے کی قدر کرتے ہیں کہ پہلے دوبارہ لوٹ کرآنے والانہیں۔آج تمہاری نظر میں ان کمحات کی کوئی قدر نہیں۔اس لئے بیٹھ کر گپ شپ کرنے میں کئی گھنٹے گزار

دیئے کیکن ایک وقت آنے والاہے جب ان کی قدر معلوم ہوگی۔ م

اس وقت ایک ایک منٹ قیمتی معلوم ہوتا ہے

اس کی مثال یوں سمجھے جیسے کہ اگر آپ کا کوئی عزیز جہازیاریل سے آرہا ہے

اورآپ اس کو لینے کے لئے ایئر پورٹ پہنچ گئے اور وہاں کھڑے ہوکر اس آنے والے مہمان کا انتظار کرنے لئے۔اس وقت وہ انتظار کی گھڑیاں کتنی کمیں معلوم ہوتی ہیں۔ یا آپ جہاز پرسفر کرنے والے ہیں اور وہ جہاز لیٹ ہوگیا، اور اب آپ انتظار کر رہے کہ کب یہ جہاز روانہ ہوگا۔ اس وقت ایک ایک منٹ بہت بھاری معلوم ہوتا ہے یا آپ کو ایئر پورٹ چہنچنے میں تاخیر ہوگئی اور آپ کو بیاندیشہ ہے کہ اگر میں نے اور تاخیر کی تو جہاز چھوٹ جائے گا۔اس وقت ایک ایک لمحہ بڑا فیمتی معلوم ہوتا ہے۔

# موت ایک لمحہ کے لئے مؤخرنہیں ہوگی

(سورةالمنافقون: ١٠)

یااللہ: مجھے دوبارہ دنیا میں جانے کی تھوڑی مہلت اور دیجئے۔ اور پھر دوبارہ دنیا میں جا کرا تنے صدیے کروں گا اور اتنے نیک کام کروں گا کہ میں نیک صالح انسان بن جاؤں گائی کے جواب میں اے کہا جائے گا:

#### وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللهُ نَفْسًا إِذَا جَأَءً آجَلُهَا \*

(سورة المنافقون: ١١)

کہ اللہ تعالیٰ کا قانون ہے کہ جس انسان کے لئے جو وقت لکھ دیا گیا ہے اس سے ایک لحد بھی آئے نہیں بڑھ سکتا۔ چاہے اس وقت وہ کتنی بھی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کرے، کیونکہ اس وقت کی حسرت کوئی کا منہیں آئے گی۔

ہم مہلت دے چکے

بلكهاس وقت توانسان سے كہاجائے گا۔:

ا وَلَمْ نُعَيِّرُ كُمُ مَّا يَتَنَ كَّرُفِيُهِ مَنُ تَنَ كَرُوجَاءً كُمُ التَّنِيثِرُ اللَّذِيدُوءُ التَّنِيثِرُ السَّالِيَةُ اللَّالِيدُوءُ السَّالِيدُوءُ السَّالِيدُوءُ السَّالِيدُوءُ السَّالِيدُوءُ السَّالِيدِينَ السَّالِيدِينَ السَّالِيدِينَ السَّلِيدِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّالِينَ السَّالِينَ السَّلِينَ السَالِينَ السَّلِينَ السَالِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ السَّلِينَ

یعنی ہم تہمیں دنیا میں بہت مہلت دے چکے ہم نے تہمیں اتن عردی تھی کہ اگرتم اس میں نفیحت حاصل کر سکتے تھے۔ تمہارے پاس کتنے .

ورانے والے بھی آئے تھے، تمہارے پاس انبیاء بھیج، تمہارے پاس بھیجا وروہ تہمیں تمہارے پاس کتابیں بھیجا وروہ تہمیں تمہارے پاس کتابیں بھیجا وروہ تہمیں مہارے پاس کتابیں بھیجا وروہ تہمیں مہارے پاس کتابیں بھیجا وروہ تہمیں مہارا پیغام بار بار پہنچاتے رہے، اور بار بار ڈراتے رہے، بار بار بلاتے رہے کیکن تم ان کی قدر نہیں کی۔ اس وقت نے ان کی قدر معلوم ہوگا۔

ایک لمحدمیں تم جنت میں پہنچ سکتے ہو

کا دقات کی قدر پیچانو۔اگرانسان چاہتوایک لمحد میں جہنم کے ساتویں طبقے سے نکل کر جنت الفردوس میں پہنچ سکتا ہے۔ کیوں؟ اس لئے کہ ایک شخص جو بڑا گناہ گارہے، یا بڑا کا فرہے فیص و فجور میں مبتلا ہے کین اس شخص نے صدق دل سے ایک لمحد میں یہ کہد دیا۔

#### ٱسْتَغُفِرُ اللهَ رَبِّي مِنْ كُلِّ ذَنْبٍ وَّ ٱتُوبُ إِلَيْهِ

اورکلہ طیبہ پڑھ لیا اور اپنے سارے اگلے پچھلے گنا ہوں سے اللہ تعالیٰ سے معافی ما نگ لی توایک لیحہ کے اندروہ شخص جنت الفردوس میں پہنچ گیا۔ اگر ایک لیحہ پہلے اور ان کلمات کو اداکر نے سے پہلے مرجاتا تو سیدھا جہنم میں جاتا۔ اور اگر ایک لیحہ کے بعد مراتو سیدھا جنت میں جاتا گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا بیا ایک لیحہ بھی بڑا قیمتی سیدھا جنت میں جائے گا۔ اس ایک لیحہ نے کا یا پلٹ دی۔ لہذا بیا ایک لیحہ بھی بڑا قیمتی ہے۔ لیکن ہم لوگ دھو کے میں پڑے ہوئے ہیں۔ بس اوقات کوگز اررہے ہیں۔ اور نیک کاموں کو ملا رہے ہیں۔ یہی بات حضور اقدس سا پھیلینے فرما رہے ہیں کہ نیک کاموں کو فلا رہے ہیں۔ یہی بات حضور اقدس سا پھیلینے فرما رہے ہیں کہ نیک مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم مزلت معلوم ہوگی۔ لیکن اس وقت کوئی فائدہ نہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے ہم سب کو اپنی زندگی کے اندر ان اوقات کی قدر ومنزلت پیچائے کی تو فیق عطا فرمائے۔ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوَانَاأَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







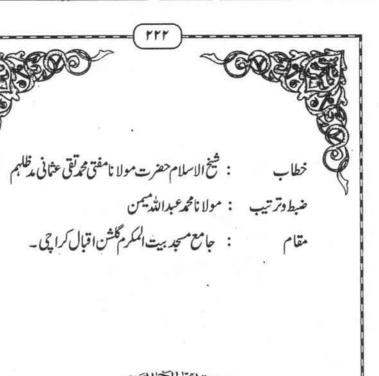

به مُكِانَّتُهِ الْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالَةُ وَالْحَالِيَةُ وَالْكَالِيَةُ وَالْكَالِيَةُ وَالْكَالِيَةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكِلِيةُ وَالْكَالِيةُ وَالْكِلِيةُ وَلِيئِيةً وَالْكِلِيةُ وَالْكِيئِيةُ وَالْكِيئِيئِيةُ وَالْكِيئِيةُ وَالْكِيئِيةُ وَالْكِيئِيئِيةُ وَالْكِيئِيةُ وَالْكِيئِيئِيةُ وَالْكِيئِيئِيئِيئِ

#### يشسير اللوالق محلن الترجيسير

# جنت اور دوزخ

#### پر پردے پڑے ہوئے ہیں

اَلْحَهُلُ لِلْهِ نَحْهُلُهُ وَنَسُتَعِيْنُهُ وَنَسُتَعُفِرُهُ وَنُوْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فَإِللْهِ مِنْ شُرُورِ اَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّفْتِ اعْهَالِنَا، مَنْ يَّفْلِلهَ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ لَيْفُلِلهَ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ مَنْ لَلهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانُ لَهُ وَمَنْ يُّضْلِلُهُ فَلاَ هَادِى لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَلُانً سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلا اللهُ وَحُلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشُهُلُوانَ سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلا اللهُ وَحَلَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ رَسُولُهُ هُمَانَى سَيِّلَ نَا وَسَنَلَنَا وَمَوْلا اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلِي عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ وَمَا لَاللهُ مَا كُولِمَ اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَيْكِ وَمَا لَا لَهُ مَنْ اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهُ وَمَلَى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً رَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَسُولُهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ عَنْ أَلِي هُرَيْرَةً وَرَضِى اللهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ وَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ مِنْ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ الْهُ عَلَيْهِ اللهُ اللهُ

### جنت اور دوزخ پرکونے پردے؟

یدایک صدیث ہے جوحضرت ابو ہریرہ ڈٹاٹٹؤے مردی ہے کہ نبی کریم سرور دو عالم سل ٹھالی کے ارشا دفر مایا: دوزخ پرخواہشات نفسانی کا پردہ ڈال دیا گیا ہے۔ یعنی دوزخ پرنفسانی خواہشات کا پردہ پڑا ہوا ہے۔اور جنت پران چیزوں کا پردہ ڈال دیا گیاہے جن کوانسان گراں اور مشکل محسوں کرتاہے۔

بددنیاامتحان کا گفرہے

یعنی اس دنیا کواللہ تعالیٰ نے انسان کے لئے امتحان اور آ زمائش کا گھر بنایا ہے۔اس آ زمائش کا تقاضہ بیہ کہ انسان اپنی عقل اور سمجھ استعال کر کے اور ہمت استعال کرے اس آز ماکش میں کا میابی حاصل کرے، اگر دوزخ آ تکھوں کے سامنے ر کھ دی جاتی کہ بیددوزخ ہے،جس میں آگ جلتی ہوئی نظر آرہی ہے، اس کے اندر عذاب کا آتھوں ہے مشاہدہ ہوتا۔اور دوسری طرف جنت بھی آتکھوں سے نظرآ رہی ہوتی ،اوراس جنت کی تعتیں نظر آ رہی ہوتیں۔اس جنت کے پر کیف مناظر نظر آ رہے ہوتے ،اور پھرکہاجا تا کہان دونوں میں سے ایک راستداختیار کرلو۔ پھرتو کوئی امتحان نہ ہوتا۔ امتحان اس طرح ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت بھی پیدا فرمائی، اورجہنم بھی پیدا فرمائي ليكن جهنم پرنفساني خواهشات كاپرده ڈال ديا۔ يعنی نفساني خواهشات انسان كو اس طرف لے جانا چاہتی ہیں۔ دل چاہتا ہے کہ فلاں گناہ کرلوں۔ حالانکہ وہ گناہ دوزخ میں لے جانے والا ہے۔اور جنت پر مکروہات کا پردہ ڈال دیا۔مکروہات وہ اعمال ہوتے ہیں جن کوانسان کانفس براسمجھتا ہے،مثلاً یہ کہ مجمح فجر کی نماز کے لئے اٹھو، بستر کو چھوڑ و، نیند کو قربان کرو۔ نماز کے لئے مسجد جاؤ۔اللہ کا ذکر کرو۔ گناہوں کے کاموں سے بچو۔ بیسب کام وہ ہیں جن کوانسانی نفس براسجھتا ہے۔لیکن انہی اعمال کا پرده جنت پرڈال دیاہے۔

# بدراستجهم كى طرف جار ہاہے

بہرحال، جتنی چیزیں شہواتِ نفس ہیں۔اور نفسانی خواہشات کے مطابق ہیں۔اگر آ دی ان کے پیچھے اس طرح چل پڑے کہ جواس کے جی میں آئے وہ کر گزرے اورجس چیز کا ول چاہے کرلے۔ بیدد یکھے بغیر کہ وہ حلال ہے یا حرام ہے، جائزے یا ناجائز ہے۔توبیراستہ سیدھاجہنم کی طرف جارہاہے۔مثلاً انسان کا دل کھیل تماشوں کی طرف مائل ہوتا ہے۔ایسے کھیل تماشوں کی طرف جوانسان کےنفس کی خواہشات کی تسکین کریں۔ پہلے انسان کو کھیل تماشوں کے لئے ان کی خاص جگہوں کی طرف جانا ہوتا تھا،ان کے لئے با قاعدہ جگہیں مقرر ہوتی تھیں۔ان کے لئے تکث خریدنا پرتا تھا، اب تو پیکیل تماشے ہر گھر میں پہنچ گئے ہیں۔ بیرہ شہوتیں ہیں جن کا پردہ جہنم پر پڑا ہوا ہے۔اور پیےخرچ کرکے آج کا انسان جہنم خریدرہا ہے۔ بازار جا کراینے گاڑ ھےخون بیننے کی کمائی خرچ کر کے دوزخ کے انگارے خرید کراپنے گھر میں،ایے بیڈروم میں،ایے بیوی بچوں کے لئے لارہاہے۔اگریہ پردہ اٹھ جائے اور نگاہِ حقیقت شاس پیدا ہوجائے تو اس وقت پتہ لگے گا کہ بیرسارے کام جومیں کررہا ہوں یہ مجھے جہنم کی طرف لے جانے والے ہیں۔

بیراسته جنت کی طرف جار ہاہے

ای بات کوقر آن کریم نے فرمایا:

يَاكَيُّهَا الَّذِينَ امَنُواقُوَ ا أَنُفُسَكُمْ وَ اَهْلِيُكُمْ نَارًا (سورة التحريم: ٢)

اے ایمان والو! اپ آپ کوجی جہنم ہے بچاؤ۔ اور اپ گھر والوں اور اپ کچوں کوجی جہنم کی آگ ہے بچاؤ۔ اور وہری طرف جنت کے اوپر مکر وہات کا پر دہ پڑا ہوا ہے۔ اب نفس یہیں چاہتا کہ عبادت اور طاعت کی طرف چلے۔ اللہ تعالیٰ کے حکم برداری کی طرف چلے۔ لیکن یہی راستہ جنت کی طرف جانے والا ہے۔ جوآ دی ایک مرتبہ ہمت کر لے اور شہوات کے رائے سے اپنے آپ کو بچالے۔ اور اس بظاہر پر مشقت رائے پرچل پڑے توسید ھا انشاء اللہ جنت میں جائے گا۔

#### خواہشات ِنفس کے دھوکہ میں نہ پڑو

### بيعادت ختم كرو

حضورا قدس سل المالية الساحديث كذريعه متنب فرمانا چاہتے ہيں كہ جوخواہش دل ميں پيدا ہوگئ ہے وہ ضرور پورى ہواورا گر پورى نہ ہوتو آ دى مملين اور پريشان ہو رہا ہے بيعادت ختم كرو۔ بيرعادت جہنم ميں لے جانے والى ہے۔ بيرجنت كى طرف جانے والا راستہيں۔اللہ تعالى ہم سبكواس كی فہم عطافر مائے \_\_\_ آمين۔

#### صرف عمل انسان کے ساتھ جائے گا

عَنْ أَنْسِ رَضِى اللهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: يَتْبَعُ الْمَيِّتَ ثَلَاثَةٌ: أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَحَمَلُهُ، فَيَرْجِعُ اثْنَانِ، وَيَبْغَى وَاحِدٌ، يَرْجِعُ أَهْلُهُ وَمَالُهُ وَيَبْغَى عَمَلُهُ.

(صحيح بخارى, كتاب الرقاق, باب سكرات الموت: حديث ٢٥١)

حضرت انس بڑا تھے روایت ہے کہ حضور اقدس ساٹھ الیے بی نے ارشاد فرمایا۔ جب انسان کا انتقال ہوجا تا ہے اور اس کا جنازہ قبرستان لے جایا جا تا ہے۔ تو قبرستان لے جاتے ہوئے تین چیزیں اس مردے کے ساتھ جاتی ہیں۔ ایک اس کے گھر والے ،عزیز ورشتہ دار، دوست احباب، بیسب اس کی تدفین کے لئے قبرستان جاتے ہیں۔ دوسرے اس کا کچھ مال ساتھ جا تا ہے، یعنی اس کے ساتھ چاریائی وغیرہ جاتی ہاور تیسری چیزاس کاعمل ہے جواس کیساتھ جاتا ہے۔ان تین چیزوں میں سے دو چیزیں ایس ہیں جو قبر تک جانے کے بعد واپس آ جاتی ہیں۔ایک اس کے گھر والے، اور دوسرےاس کا مال ۔ بیواپس آ جاتے ہیں۔ آ گے جو چیزاس کے ساتھ قبر میں جاتی ہے وہ اس کا عمل ہے۔وہ مرنے والا کتنا ہی بڑا سر ما بید دار ہو، کتنا بڑا دولت مند ہو۔ سب پچھوہ یہاں چھوڑ کر چلا جائے گا۔اور خالی ہاتھ جائے گا۔آ گے ساتھ جائے گا تو وہ اس کاعمل ہے۔

#### بيسب مهمين تنها حجور كرجار بهين

ایک حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب مردے کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور
اس کے دشتہ داراس کو فن کر کے جب واپس جاتے ہیں تو مردہ ان واپس جانے والوں
کے پاؤں کی آ ہٹ سنتا ہے۔ یہ درحقیقت اس مردے کے لئے یہ اعلان ہوتا ہے کہ
جن لوگوں پرتم دنیا میں بھروسہ کرتے تھے کہ یہ میرے عمکسار ہیں، غم خوار ہیں،
میرے دوست ہیں، میرے عزیز ہیں، میرے مددگار ہیں، میرے احباب ہیں۔ یہ
میرے مصیبت میں کام آنے والے ہیں۔ ویکھو یہ سب تمہیں تنہا چھوڑ کر جا رہ
ہیں۔ اب ان میں سے کوئی تمہاری مدد کوآنے والانہیں۔

اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اس کے بعد جوعالم شروع ہوتا ہے اس میں نہ تو وہ عزیز اور رشتہ دار کام آتے

ہیں اور نہ وہ روپیہ پیسہ کام آتا ہے جس کے جع کرنے ہیں ساری زندگی ساری عمر دوڑ دھوپ کی تھی۔ صبح سے لے کرشام تک یہی فکر دل و د ماغ پر سوارتھی کہ کس طرح اور پینے بڑھالوں۔ کس طرح اور دولت اکٹھی کرلوں۔ کس طرح اپنی دنیا کا سامان جع کر لوں۔ وہ سارا مال و دولت سب دھرارہ گیا۔ وہ عزیز رشتہ دار محبت کرنے والے جن کی چیثم وابر وکو دیکھا کرتا تھا کہ کہیں یہ ناراض نہ ہوجا گیں۔ یہ کہیں برانہ مان جا گیں۔ ان کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بس ایک کا دل کہیں نہ ٹوٹ جائے۔ وہ سب تہمیں یہاں تنہا چھوڑ کر چلے گئے۔ اب بس ایک بی چیز ساتھ ہے وہ ہے انسان کا عمل کسی نے خوب کہا ہے کہ:

شریہ اے قبر تک پہنچانے والوشریہ اب اکیلے ہی چلے جائیں گے اس منزل سے ہم

اب آ گے اکیلے ہی جانا ہوگا، اگر کوئی چیز ساتھ جانے والی ہے تووہ صرف جمل "ہے۔

## کچھسامان آ گے بھیج دو

اس حدیث کے ذریعہ سرکار دوعالم سالنظ آلیج فرمارہ ہیں کہ اس بات کی طرف
توجہ کرو کہ اس زندگی کے اندر تمہارا کوئی سامان آگے چلا جائے۔اور وہ سامان ویسے
بیٹے بیٹے نیٹے نیٹے نہیں جائے گا۔ بلکہ وہ سامان کچھ کل کرنے سے جائے گا۔ پچھ طاعات کرلو،
پچھ عبادات کرلو، پچھ اپنا آخرت کا ذخیرہ بنالووہ کام آنے والی چیز ہے۔اور تم جن
چیزوں کے لئے محنت اور دوڑ دھوپ کررہے ہو، وہ زیادہ سے زیادہ تمہیں قبر تک پہنچا

دیں گی۔اس کے بعد لوٹ آئیں گی۔ یہاں اس زندگی میں نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے کے بجائے اس بات کی فکر کرو کہ پچھی طال میں ۔اوراللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پچھل لے کرجاؤ تا کہ وہ جنت جو مکروہات سے چھپائی گئی ہے وہ تہہیں حاصل ہوجائے۔اللہ تعالیٰ اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پڑمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِللهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿ ﴿ ﴿ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْعَالَمِينَ







بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

# روشن خيالى

اور امام بخاری رحمة الله علیه

( بخاری شریف کی آخری حدیث پربیان )

ٱلْحَمْلُ لِلهِ نَحْمَلُهُ وَنَسْتَعِينُهُ وَنَسْتَغَفِرُهُ وَنُؤْمِنُ بِهِ وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَتَوَكَّلُ عَلَيْهِ، وَنَعُودُ فِاللهِ مِنْ شُرُورِ ٱنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّمُتِ اَعْمَالِنَا، مَنْ يَّهُلِهُ اللهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ يَّهُلِهُ فَلاَ هَادِي لَهُ، وَاشْهَدُانُ

لَّا إِلَّهَ إِلَّا اللَّهُ وَحُدَةً لَا شَرِيْكَ لَهُ، وَاشْهَدُانَّ سَيِّدَ نَا وَسَنَدَنَا وَنَبِيَّنَا وَمَوُلَانَا مُحَمَّداً عَبُلُهٰ وَ رَسُولُهٰ صَلَّى اللهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَعَلَى الهِ وَأَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْراً. أَمَّا بَعْدُ!

جناب صدر، جناب علماء کرام،معززمهما نان گرامی اورمیرے عزیز طالب علم ساتھیو! السلام علیم ورحمتہ اللہ و بر کا تد بیاللہ جل شانہ کا بے پایاں انعام و کرم ہے کہ آج ہم اپنے تعلیمی سال کی پھیل صحیح بخاری کی آخری حدیث کے درس کے ذریعے کرنے کے لئے یہاں جمع ہوئے ہیں ۔اللہ تعالیٰ اس حاضری کواپنی بارگاہ میں شرف قبوليتعطافر مائے \_ آمين

عنوان باب

یہ سیجے بخاری کا آخری باب ہے،اور امام بخاری وسیکی نے اپنی عادت کے مطابق قرآن مجيد كي اس آيت كوعنوان بنا كرقائم كياب، وه آيت بيب: وَنَضَعُ الْمَوَازِيْنَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيْمَةِ (سورةالانبياء، آيت نمبر ٢٧)

اس آیت کریمه میں باری تعالی فرمارہے ہیں کہ قیامت کے روز انصاف قائم كرنے كے لئے ہم ميزان قائم كريں كے جس كے ذريعے انسانوں كے اعمال واقوال تولے جائیں گے۔اس آیت کریمہ کوترجمۃ الباب کاعنوان بنا کرامام بخاری ور این کتاب ختم کی ہے۔ امام بخاری میشاور سیح بخاری کو بیمقام کیسے ملا؟

امام بخاری مُوالله کوالله تبارک و تعالی نے عجیب وغریب مقام بخشاہ، میں سوچا کرتا ہوں کہ امام بخاری مُوالله بخاری مُوالله بخاری کُولله بخاری مُوالله بخاری میں اور عجی بھی ایسے کہ اس سیح بخاری میں عربی لکھتے لکھتے ایک جگہ فاری کا لفظ لکھ گئے ، جوعربی میں استعال نہیں ہوتا، فرمایا:

وَيُنُ كَرُفِي هٰنَ الْكِتَابِ" هَمُ" هٰنَا

"جم" فارى كالفظ ہے جو" بھى" كے معنى ميں آتا ہے، يہاں فارى كالفظ عربى ميں كي اللہ كتے ہيں، ايسا لگتا ہے كہ بے خيالى ميں ايسا ہوا ہے۔

ایے بچی شخص تھے اور دوسری طرف عربوں کی بیہ بات معروف ومشہور بھی ہے اور ہمارے تجربے میں بھی آئی ہے کہ وہ عجمیوں کو گھاس نہیں ڈالاکرتے،ان کو اپنے عربی ہونے پر ناز ہے اور بڑی حد تک ان کا بیناز بجا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب نازل کرنے کے لئے ان کی زبان کو متحف فرما یا، اور کا سکات میں آخری پیغیمری بعثت کے لئے انہیں منتخب فرما یا۔

اس نازی وجہ سے بسااوقات وہ غیر عربی شخص کوکوئی اہمیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے ،لیکن امام بخاری میں جیسا بجمی شخص جب عرب پہنچا اور اپنے حدیث کے فن کولوگوں کے سامنے پیش کیا توسارے عربوں کی گردنیں اس کے آگے جھک سکیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آ صکھ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَنَابِ اللّه '' کرنیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آ صکھ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَنَابِ اللّه '' کرنیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آ صکھ الْکُتُبِ بَعْدَ کِتَنَابِ اللّه '' کرنیں اور سب نے بالا تفاق ان کی کتاب کو'' آ صکھ اللہ کے بعد سب سے زیادہ سے گرار دیا۔

ریلقب یونہی عقیدت میں نہیں دیا گیا، نہ جانے کتنی چھلنیوں میں اس کو چھانا گیا، کتنے چھا جوں میں اس کو پڑکا گیا، اور تنقیدا ور جرح وتحدیل کے تمام پہلوؤں کے اعتبار سے جائزہ لینے کے بعد عرب وعجم میں، مشرق ومغرب میں اے' آ صکھ الْکُتُ بِ تِعْدَ کِتَاِب الله'' کالقب ملا۔

امام بخاری و تعدیل میں ان کام و اور علم و صدیث اور جرح و تعدیل میں ان کامقام بلندا پنی جگہ اور علم و صدیث اور جرح و تعدیل میں ان کامقام بلندا پنی جگہ ایکن اس کتاب کے اس مرتبہ تک پہنچنے کا ایک سبب یہ جی ہے کہ امام بخاری و تعدیث نے جرحدیث لکھنے سے پہلے دور کعتیں پڑھیں ، استخارہ کیا ، اور پھروہ صدیث این کتاب میں لکھی ، گویا ساری چھلنیوں میں چھلنے کے بعد بھی معاملہ اللہ کے حدیث این کتاب میں تقریباً سات ہزار حدیثیں ہیں ، لہذا اس کتاب کی تألیف کے لئے امام بخاری و و و و م ہزار رکعتیں پڑھیں اور اٹھا کیس ہزار سجدے کئے ، اس کے بعد یہ کتاب و جود میں آئی۔

#### كتاب التوحيدة خرمين كيون لا في كني؟

ال کتاب میں ان کا انداز وصنیع عجیب وغریب ہے، ترجمۃ الکتاب کی ترتیب میں نہ جانے کیا کیا تکات پوشیدہ ہوتے ہیں، بیصدیث جس میں انسانی اعمال کے وزن ہونے کے عقیدے کو بیان کیا گیا ہے، اس پرامام بخاری ایک تاب کوختم فرمایا، کیا کیا تکات ان کے پیش نظر ہوں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن مجھاجیزی سمجھ میں دوبا تیں آتی ہیں، اور وہ دونوں ہمارے لئے بڑی سبق آ موز ہیں۔

پہلی بات یہ کہ یہ باب کتاب التوحید کا ایک حصہ ہے، اور یہ امام بخاری بورت کی جودت فرائ کی جودت فرائ کی کرشمہ ہے کہ انہوں نے اپنی کتاب کے سب سے آخر میں اکتوالیہ کی کتاب التوحید، بھی کتے ہیں، کتاب التوحید، بھی کتے ہیں، اور ''کتاب الردعلی الجھمیة '' بھی کتے ہیں ، بحض ننوں میں ''کتاب الردعلی الجھمیة '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الحقید الور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی الجھمیۃ '' اور بعض میں ''کتاب التوحید، الردعلی المیں المیں نے الیہ ہمیں ''کتاب التوحید، الردعلی المیں نے الیہ ہمیں نے الیہ

یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توحید کا تعلق کتاب الایمان سے ہے، لہذا کتاب الایمان میں توحید کا مسئلہ بیان ہونا چاہے تھا، کیکن امام بخاری بھی ایک امسئلہ دین کے صلوق، تج، نکاح، طلاق، تجارت، سیاست، معاشرت، اور اخلاق غرضیکہ دین کے سارے احکام جونجی کریم مان تھی ہے تابت ہیں، ان کو بیان کرنے کے بعد سب سے آخر میں ''کون لائے؟ اس میں کیار ازہے؟

#### عقیدہ ہرز مانے میں ایک رہا

بات ہے ہودین ہمیں عطافر ما یا، وہ حضرت آدم ملیطات کے ذریعے جودین ہمیں عطافر ما یا، وہ حضرت آدم ملیطات سے حضرت محمد رسول الله سائٹ الیک ہی عقیدہ ہے، اس میں آپ کے بعد سے لے کر قیامت تک ایک ہی دین ہے، ایک ہی عقیدہ ہے، اس میں سر موفر ق نہیں آیا، جوعقیدہ آدم ملیطات کا تھا، وہی نوح ملیطات کا تھا، اور وہی عقیدہ قیامت تک ساری امت وعیسی ملیطات اور وہی عقیدہ قیامت تک ساری امت کارہے گا، زمانہ بدل جائے، انقلابات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے کارہے گا، زمانہ بدل جائے، انقلابات آتے رہیں، لیکن اس سے دین اور اس کے

عقا تدمیں کوئی فرق نہیں آئے گا، کیونکہ بیسارے عقا کددر حقیقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ وی پر مبنی ہیں، لہذا عروج ہویا زوال ، اگلا زمانہ ہویا پچھلا زمانہ، بیعقیدہ ہرحال میں برقر ارر ہتا ہے۔ اقبال مرحوم نے کہا تھا:

یه نغمه فصل محل و لاله کا نہیں پابند بہار ہو کہ خزال لا اله الا الله

یعنی کیے ہی حالات ہوں بہارآ جائے، یاخزاں،عروج آ جائے، یازوال، دھوپ آ جائے، یا چھاؤں، لآ اِللّٰہ اِللّٰہُ میں کوئی فرق نہیں آئے گا۔

ایک قدم بھی آ گے نہیں بڑھا، اس وقت بھی یہی کہا جارہا ہے کہ''سُبِتُحَانَ رَبِّی الْاَعْلی''
یدور حقیقت اس بات کا اعلان ہے کہ عروج ہو یا زوال ہو، اور خواہ زمانہ انقلابات کا
شکار ہوجائے، لیکن میرے رب کے اعلیٰ ہونے میں کوئی فرق نہیں آ تا۔ ای طرح اس
رب کے نازل کئے ہوئے دین کا بھی یہی حال ہے کہ اس میں جوعقا کد بیان کئے گئے
وہ روز قیامت تک کے لئے ہیں، ان میں کوئی فرق یا تغیر نہیں آئے گا۔

### فلسفول كي آنكھ مچولي

یہ ہے اس دین کا حال جووی پر بہی ہے، ایک دوسری چیز ہے جے فلفہ کہا جا تا ہے، فلفہ خاص عقل کی بنیاد پر زندگی اور کا نئات کے حقائق کا پیتدلگانے کی کوشش کرتا ہے، اس میں وحی کی رہنمائی شامل نہیں ہوتی، ارسطوا ورا فلاطون سے لے کر آج عک ہر دور میں اس فلفے کا بیرحال رہا ہے کہ اس میں تبدیلی واقع ہوتی رہی ہے، ایک فلفہ کہتا ہے کہ انسان ہیولہ اور صورت جسمیہ سے مرکب ہے، دوسرا فلفہ کہتا ہے کہ انسان اجزاء لا پنجزی سے مرکب ہے، کی وقت کہا جارہا تھا کہ زمین چیٹی ہے، آنے والوں نے کہہ دیا کہ زمین گول ہے، ایک وقت کہا جارہا تھا کہ زمین ساکن ہے، اور سورج اس کے گروحرکت کر رہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر کت کر رہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر کت کر رہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر کت کر دہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر کت کر دہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر کت کر دہا ہے، اب یہ کہا جا تا ہے کہ نہیں، زمین سورج کے گروگر دش کرتی ہے، غرضیکہ فلفے میں روز بروز تبدیلیاں آر بی ہیں، کل جس فلفے کو حقیقت مان لیا گیا تھا، آج لوگ اس کا مذاق اُ کرتے ہیں۔

#### روشن خيالى

فلفے کی بنیاد چونکہ خالص عقل پر ہوتی ہے، اس میں وحی کی رہنمائی شامل ہوتی اور عقل بڑی متکبر چیز ہے، یہ عقل ہی کا تکبر ہے جس نے شیطان کو سجدہ کر ہے روک دیا تھا، ای لئے اقبال نے کہا ہے کہ:

روز ازل یہ مجھ سے کہا جبرئیل نے جو عقل کا غلام ہو، وہ دل مذکر قبول

اس لئے وہ عقل جو وتی کی رہنمائی ہے آزادہو، وہ انسان کو گھمنڈ میں مبتلا دیتی ہے اورانسان میں بھی گلتا ہے کہ میرے برابر کوئی سوچنے والانہیں، میں بی صحح رہا ہوں، دوسرے فلط کہ درہے ہیں، فلنفے کی تاریخ اٹھا کرد کیھ لیس، اس میں ایک ایک بڑا گھمنڈ والا اورا کیک سے ایک بڑا متنکبر آپ کو ملے گا۔ جس نے اپنے زمانے جوفل فد پیش کرد یااس کے بارے میں وہ یہی کہتا ہے کہ ''ہم چو مادیگرے نیست' (جیسااورکوئی نہیں)

چونکہ فلنے کی بنیاد تکبر پر ہے تو جب کسی فلنے کا کسی زمانے میں چلن ہوتا
اسکاڈ نکانج رہا ہوتا ہے، اس کا طوطی بول رہا ہوتا ہے، اورلوگوں کے دماغ پر اس کا
بیٹے ہوتا ہے تو اس وقت لوگ یہ بیجھتے ہیں کہ یہ بڑی چک دمک والی چیز ہے۔،
وقت اگردین کی کوئی بات اس فلنے سے فکرا جائے تو ایک طبقہ وجود میں آتا ہے، اور
طبقہ مسلمانوں کے اندر ہی سے وجود میں آتا ہے، جو یہ کہتا ہے کہ دین کو کسی طرح تو
موڑ کر اس نے نظر یے کے مطابق بنا لو، انہی لوگوں کو کہا جاتا ہے ' روشن خیال''

اینے اس طرز عمل کوروش خیالی سے تعبیر کرتے ہیں۔

یدوگوں سے کہتے ہیں کہ بھائی! آج تو نیا فلسفہ آگیا،اس نے پرانے نظریات کے تاریکھیردیئے،اورتم ابھی تک پرانے دین کو لئے بیٹے ہو، یہ تاریک خیالی اور دعت پسندی ہے، تنگ نظری اور قیا نوسیت ہے، یہ جاہلا نہ اسلام ہے، ہم آپ کو روثن خیالی اور وسیح النظری کی طرف دعوت دیتے ہیں،اورہم یہ کہتے ہیں کہ اپنے دین کواس نے فلفے کے مطابق ڈھال لو، تاکہ جبتم دنیا کے سامنے جاؤ تو کوئی تمہیں تاریک خیال ہونے کا طعنہ نہ دے۔

# روشن خیال ہر دور میں پیدا ہوئے

یہ طبقہ مسلمانوں کے ہردور میں پیداہوا،کوئی زمانہ اس سے خالی نہیں،جب امام بخاری میں ان لئے تواس وقت بھی ایسے بہت سے روش خیال فرقے موجود تھے۔معتزلہ تھے،جہیہ تھے،کرامیہ تھے اور نہ جانے کتے فرقے تھے، اس نمانے میں یونان کا فلفہ پوری دنیا پر چھایا ہوا تھا، اور اس کے نظریات کا سکہ لوگوں کے دلوں میں بیٹھا ہوا تھا، انہوں نے یہ چاہا کہ ہم دین کی ہربات کو یونانی فلفے میں وھال کرلوگوں کے سامنے بیش کریں، الہذا انہیں دین کی جوبات بھی یونانی فلفے کے خلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیں کرنا شروع کردیتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی خلاف نظر آتی، اس میں وہ تاویلیں کرنا شروع کردیتے، انہی میں سے ایک بات یہ بھی جو یہاں بیان ہور ہی ہے کہ قر آن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے دوزتمہارے ایک ایک علی ایک علی ایک بات یہ بھی جو یہاں بیان ہور ہی ہے کہ قر آن مجید تو کہتا ہے کہ قیامت کے دوزتمہارے ایک ایک علی اور ایک ایک بات کا وزن ہوگا، جبکہ یونانی فلفے کا کہنا تھا کہ تو لئے کی چیز تو کوئی

جسم اور جو ہر ہوا کرتا ہے، عمل تو لنے کی چیز نہیں ، کیونکہ اس کا کوئی جسم نہیں ہوتا ، اب یہ روش خیال لوگ ان نصوص میں تاویل کیا کرتے تھے، جن میں وزن اعمال کا ذکر آتا ہے ، اور کہتے تھے کہ قر آن مجید میں اعمال تو لنے کا جو تذکرہ آیا ہے ، یہ مجاز ہے ، حقیقت نہیں ، اور مرادیہ ہے کہ حقیقت میں اعمال نہیں تولے جا نمیں گئے ، اعمال کے صحفے تولے جا نمیں گئے ، اعمال کے صحفے تولے جا نمیں گئے ، اعمال کے ورمحالب یہ تولنا ہی بذات خود مجاز ہے ، اور مطلب یہ ہے کہ اعمال کا جا نزہ لے کران کی قدرہ قیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا نمیں گئے ۔ ہے کہ اعمال کا جا نزہ لے کران کی قدرہ قیمت متعین کر کے فیصلے کئے جا نمیں گئے ۔ امام بخاری میشان کے ان کے خلاف اپنی شیخ بخاری میں کتاب التو حید قائم کی امام بخاری میشان کے ان کے خلاف اپنی شیخ بخاری میں کتاب التو حید قائم کی

#### خبردار!ان کی طرف مت جانا

اب ذراد یکھے! وہی معتزلہ اور جہمیہ جو یونانی فلسفے کی پیروی کرنے کی بناء پر روش خیال سمجھے جاتے سخے الیکن ایک وقت آیا کہ یونانی فلسفہ دھڑام سے زمین پر گر پڑا اور اس کے تمام نظریات باطل اور مضحکہ خیز قرار دیے گئے ،اگر اس وقت ان روشن خیالوں کی بات مان لی جاتی اور دین کوائ کے مطابق ڈھال دیا جاتا توفلسفہ کیونان کے ساتھ العیاذ بااللہ اسلام بھی گرچکا ہوتا۔

#### نيوثن كانظر بياورسرسيداحمه خان

آخری زمانے میں جب مغربی فلفہ آیا تو مغربی فلفے کے ایک ماہراسحاق نیوٹن نے بین نظر بیپیش کیا کہ ساری کا نئات علت (Cause) اور معلول (Effect) کے نظام میں جکڑی ہوئی ہے۔ مثلاً آگ علت ہے اور جلانا معلول (Effect) ہے، ان دونوں کوجد انہیں کیا جاسکتا ، الہذا کسی ایسی آگ کا تصور ممکن نہیں جوجلائے نہیں ، اسی طرح دنیا کا سارانظام علت اور معلول کے نظر ہے یہ جن ہے۔

جب یے نظرید آیا تو ہمارے وہی روشن خیال لوگ پیدا ہو گئے، اب قر آن کہتا ہے کہ جب ابراہیم ملیط ہوآگ میں ڈالا گیا، تو آگ کو ٹھنڈا کردیا گیا تھا، روشن خیال لوگوں نے کہا کہ اگرید بات مغربی فلفے والے اور نیوٹن کے حامی لوگوں سے کہو گے تو ذرا شرماؤگے، اسلئے قر آن مجید کی آیت میں کوئی تاویل کروکہ آگ کی تپش زائل نہیں ہوئی تھی کوئی اور قصہ ہوا تھا۔

سرسیداحمدخان صاحب پربھی نیوٹن کا نظریہ چھایا ہوا تھا، اسی بناء پر انہوں نے دنیچ''کانعرہ بلند کیا، چنانچہ انہوں نے اپنی تفسیر میں لکھا کہ قر آن مجید میں حضرت مولیٰ علیلا کے بارے میں جوآیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا:

اِثْمِرِبْ بِّعَصَاكَ الْحَجَرَ ۖ فَانْفَجَرَتُ مِنْهَ اثُنْتَاعَشَرَ قَعَيْنًا ۗ (سورةالبقرء,آیتنمبر۲۰)

(یعنی اپناعصا پتھر پر ماردو، پس اس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑے) یہ بات نیچر کےخلاف ہے کہ آ دمی لاٹھی مارے، اوراس سے بارہ چشمے پھوٹ پڑی، الہذاانہوں نے اس آیت میں تاویل کی اور کہا کہ 'فاضی ب بِعصاک الْحَجَدِ '' کے معنی ہیں ' تواپنی لائٹی میک کر پہاڑ پر چڑھ جااور جب تو پہاڑ پر چڑھ جا کا تو آگے بارہ چشے نظر آئیں گے، اس آیت میں لفظ' میڈہ '' موجود ہے جس کا مطلب ہے' اس ہے' یہ لفظ صاف بتلا تا ہے کہ بیتا ویل بالکل غلط ہے، لیکن سرسید مطلب ہے' اس سے' یہ لفظ صاف بتلا تا ہے کہ بیتا ویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے احمد خان صاحب کو چونکہ نئے نظر ہے کے اعتبار سے تاویل کرنی تھی اسلئے انہوں نے قرآنی الفاظ اور اس کے سیاق وسباق کا لحاظ کئے بغیر یہ فریعنہ انجام دیا، اس طرح قرآن مجید میں جنہ وسب مجاز ہے، یہ صرف جاہلوں کو مجھانے والی با تیں ہیں، ورنہ یہ ایک خاص کیفیت ہوگی جو وہاں جاکر ال جائے گی ، یہ کیوں کیا گیا؟ اس لئے کہ نیوٹن کا نظر یہ دنیا پر چھایا ہوا تھا، اس سے مرعوب ہوکر روثن خیالی کا نقاضہ یہ سمجھا گیا کہ قرآن کی نصوص میں تا ویل کر کے انہیں نیوٹن کے نظر سے کے مطابق بنادیا جائے۔

# دینی حقائق تبدیل نہیں ہوتے

ابھی سوسال بھی نہیں گزرے سے کہ آئن سٹائن کا نظریہ وجود میں آگیا،اس میں یہ کہا گیا کہ کا نتات میں علت و معلول کا کوئی وجود نہیں، بلکہ یہ جو پچھ ہور ہاہے، وہ '' نظریۂ اضافت'' کی وجہ ہے ،اورا تمیں جو پچھ ہے وہ بالکل ایک دوسرے سے غیر مربوط ہے،اگر آگ جلاتی ہے تواس کا یہ مطلب نہیں کہ آگ اور جلانے میں علت (Cause)اور معلول (Effect) کی نسبت ہے، بلکہ یہ الگ الگ چیزیں ہیں جو ایک ساتھ پیدا ہوئی ہیں،ای نظریہ کی بنیاد پر آج کل جدید ترقیات ہور ہی ہیں،اس الک ساتھ پیدا ہوئی ہیں،ای

نظریہ نے آکر نیوٹن کے نظریہ کو دھوئیں کی طرح اُڑادیا،اس وقت کے روشن خیالوں نے نیوٹن کے نظریئے سے متاکز ہوکر معجزات کا انکار کیا تھا،لیکن آج کے دور میں اس نظریے کی پہھ بھی حیثیت نہیں،غرض یہ کہ دنیا میں دن رات نظریوں کی تبدیلی کی آئھ مچولی ہور ہی ہے،امام بخاری رُواللہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے تبدیلی کی آئھ مچولی ہور ہی ہے،امام بخاری رُواللہ اس آخری باب میں یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دین وہی ہے جورسول سائٹ ایک ہے نیایا، وہی حق ہے اور قیامت تک حق ہے، نظریات اور فلفے آتے جائیں، جاتے جائیں،اس سے دین کے تھائی پرکوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔

یونانی فلفے سے متاثر ہونے کی وجہ سے وزن اعمال کا اٹکار کیا گیا تھا، لیکن آج حرارت، برودت اور آواز سمیت ہر چیز تل رہی ہے، امام بخاری مین آئے اس زمانے میں اس فلفے کی تروید کی۔ چناچہ آپ نے ترجمتہ الباب میں آیت قرآنی ذکر کرنے کے بعد فرمایا: وَآنَ آعُمَالَ بَینی آدَمَد وَقَوْلَهُمْ یُوْذَنُ (بیشک انسان کے اعمال اور اقوال تولے جا عیں گے)

## کون ساعمل کام آئے گا؟

یدال باب کے لانے کا پہلامقصد تھاجس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسرا مقصد تھاجس کا تعلق عقیدے سے ہے۔ دوسرا مقصد عمل سے متعلق ہے، اس میں بیہ بتایا کہ ٹھیک ہے تم نے سب کچھ پڑھ لیا، رسول الله سائی ٹھی ہے کہ کا منہیں آئے اللہ سائی ٹھی ہے کہ وزن ہو، اور اعمال میں گا، بلکہ وہ عمل کام آئے گاجس کامیزان عمل میں کچھ وزن ہو، اور اعمال میں

وزن اخلاص سے پیدا ہوتا ہے،جس کی طرف میں نے اپنی کتاب کی پہلی حدیث میں ارشاد کمیا تھا۔

الله تبارک و تعالی نے ہمیں ایسادین دیا ہے کہ صبح سے لے کرشام تک کوئی عمل ایسانہیں ہے جس کو ہم اخلاص کے ذریعے عبادت نہ بناسکیں ، کھانا ، پینا ، سونا ، ملازمت کرنا ، گھر والوں سے ملنا اور دوستوں سے ملاقات وغیرہ ... یہ سب چیزیں ایسی ہیں کہاگران میں نیت صبح ہوجائے توسب عبادت کھی جاتی ہیں ، میرے شیخ حضرت عارفی قدس اللہ سرؤ فرما یا کرتے متھے کہ صبح کو جب اٹھوتو ایک مرتبہ یہ نیت کرلو کہا ہے اللہ! آج پورے دن میں جو ممل کرون گا ، وہ آپ کوراضی کرنے کے لئے کروں گا۔

اور یہ شرقی مسکلہ کہ جب ایک مرتبہ نیت کرلی جائے توجب تک اس کے معارض (مخالف) نیت نہ آ جائے، وہ پہلی نیت قائم رہتی ہے، لہذا جب شح کونیت کرلی توانشاء اللہ وہ نیت شام تک کے اعمال کیلئے کافی رہے گی، بشرطیکہ اس کے خلاف کوئی نیت نہ پائی جائے ، ہاں؛ ہرموقع پر اگر نیت کا استحضار کرلیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔

اخلاص کی اہمیت ویسے تو زندگی کے سارے ہی شعبوں میں ہے ہیکن دین کے کام کرنے والوں کے لئے اس کی اہمیت اور زیادہ ہے، کیونکہ جو آ دمی دین کی خدمت کے لئے یا جماعی کا موں کے لئے تکاتا ہے، تواکثر وبیشتر شیطان اس کی راہ اس طرح مارتا ہے کہ اس کے دل میں خیال پیدا کرتا ہے کہ لوگوں میں مقبولیت کس

طرح حاصل ہوگی، اورلوگ کس طرح میرے معتقد بنیں گے، ادھریہ خیال پیدا ہوا، اُدھ عمل کا ثواب اکارت گیا، اس لئے کہا جار ہاہے کہ مخلوق کوراضی کرنے کی کوئی فکرنہ کرو، اللہ تعالی کوراضی کرنے کی فکر کرو۔

# بولنے میں بھی سخت احتیاط کی ضرورت ہے

امام بخاری بین الله نے ترجمۃ الباب کے اندراعمال کے ساتھ اقوال کا ذکر بھی فرما یا بہس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ صرف اعمال ہی کا وزن نہیں ہوگا، بلکہ زبان سے فکلے ہوئے الفاظ بھی تولے جا نمیں گے ، اسکے ذریعے طلبہ کوسبق دیدیا کہ اے طالب علمو! اب تک تم کان استعال کررہے تھے ،سبق میں استاذکی تقریر سن رہے تھے، کین جب فارغ ہوکر باہر نکلو گے تو زبان کا استعال شروع ہوگا، اور تہمیں پڑھایا ہی اس لئے گیا ہے کہ تم دین کا پیغام دوسروں تک پہنچاؤ، یا در کھنا! جب باہر جاکر زبان استعال کرنے گوتو یہ سوچنا کہ منہ سے جو بات بھی فکلے گی وہ تولی جائے باہر جاکر زبان استعال کرنے لگوتو یہ سوچنا کہ منہ سے جو بات بھی فکلے گی وہ تولی جائے گی ہوگا ہوگئے بھرو۔

تمہاراایک ایک لفظ کلا ہوا ہونا چاہیے، اورا گر گفتگوا یے شخص کے بارے میں ہور ہی ہے جو تمہارے مخالف نظریات کا حامی ہے، یا دوسرے مسلک کا آ دمی ہے تواس کے سات خون حلال نہ مجھنا، اوراسکی غیبت پر نہ اثر آنا۔ یا در کھو!

> وَلَا يَجْرِ مَنْكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلَّا تَعْدِالُوا الْمَاكِةِ مِنْكُمْ شَنَانُ قَوْمِ عَلَى ٱلَّا تَعْدِالُوا المائدة, آبت نمبر ٨) (سورة المائدة, آبت نمبر ٨) (تهمين كى قوم كى دشمن اس بات يرندا كسائے كم عدل ندكرو)

ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن عمر رفاق کی مجلس میں جہاج بن یوسف کی غیبت کی جارہی تھی ، تو آپ نے غیبت کرنے والے شخص سے مخاطب ہو کر فر مایا: یا در کھو!اگر اللہ تعالیٰ قیامت کے روز بجاج بن یوسف سے ان بے شارخونوں کا حساب لے گاجواس کی گردن پر ہیں تو جو بہتان تم اس پر لگارہے ہو، تہمیں اس بہتان کا بھی جواب دینا یڑے گا۔

لہذا ہر بات تول کر کرو، چاہے ابطال باطل ہی مقصود کیوں نہ ہو، اپنی بات کو اعتدال اور واقعیت کے ساتھ بیان کرو، میرے والد ماجد پڑھائیڈ کا ایک جملہ ہے، دل چاہتاہے کہ ہرشخص اے اپنے لوح دل پرنقش کرلے۔ فرمایا:

''جب کوئی بات زبان سے نکالو یاقلم سے تکھوتو بیسوچ لوکہ اس بات کو تسی عدالت میں ثابت کرنا ہوگا،خواہ وہ دنیا کی عدالت میں یا آخرت کی عدالت میں''

### تشريح كلمات

چونکه ترجمة الباب کی آیت کریمه مین "قیسط" کالفظ آیا ہے، اس لئے امام بخاری ایس نے ابنی عادت کے مطابق اس کی لغوی تشریح کی ہے کہ "قیسط" اور "قیسطائش" دونوں کے معنی "عدل" کے ہیں ، یہ بھی بتادیا کہ قیسطائش کا لفظ عربی میں رومی زبان ہے آیا ہے، اور اس بات کی طرف بھی ارشاد کردیا کہ "قیسط" مصدر ہے" کہ قیس ط" کا (ازباب افعال) مجرد میں قسط یکھ سے طرب الب ضرب)

کے معنی ظلم کرنے کے آتے ہیں، اور باب افعال سے اس کے معنی انصاف کرنے کے آتے ہیں، کو دکا اسم فاعل 'قالیس نظ '' ظالم کے معنی میں ہے، جبکہ باب افعال سے اسم فاعل ' مُدقی سِظ '' عادل کے معنی میں ہے۔

محبوب کلمے

اس کے بعد امام بخاری مُنظیہ نے حضرت ابو ہریرہ ڈاٹھی کی روایت سے جناب سول اللہ سال مُنظید کی ایرارشا دُقل کیا ہے:

كَلِمَتَانِ حَبِيْبَتَانِ إِلَى الرَّحْمَانِ، خَفِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْفَتَانِ عَلَى اللِّسَانِ، ثَقِيْلَتَانِ فِي الْمِيْزَانِ، سُبُحَانَ اللهوالعَظِيْمِ

(صحريح بدادري، كتاب التوحيد، باب قول الله تعالى: و نضع المو ازين القسط حديث نمبر ٢٥ ٢٥)

رو کلے ایسے ہیں جو رحمٰن کومجوب ہیں، زبان پر ملکے ہیں، اور میزان ممل میں

بهت بهارى بين، وه دو كلم يه بين: سُبْحَانَ اللهِ وَ بِحَمْدِ بِهِ ، سُبْحَانَ اللهِ الْعَظِيْمِدِ

اگرچہاللہ جل شانہ کے اساء حنی بہت سے ہیں ، لیکن رسول اللہ ملی شاہیتے نے بہاں ' رحمٰن' کالفظ استعال فربایا ، اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی بندہ ان کلمات کو پڑھے تو انشاء اللہ ، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس کی طرف متوجہ ہوگ'' خیفی ٹیف تنان

. عَلَى اللِّسَانِ '' کے اندریہ بتلایا کہ ان کلمات کا پڑھنا کچھ دشوارنہیں ،عربی کے بعض

کلمات ایے ہیں کہ عجمی لوگوں کو ان کے پڑھنے میں دقت ہوتی ہے،لیکن میکلمات ایے ہیں کہ عجمی ہے عجمی شخص بھی انہیں آسانی سے پڑھ سکتا ہے۔ اس کے ساتھ فرمایا کہ' ثقیقی لکتانی فی المی پُزان '(میزان عمل میں بہت جماری ہیں) یعنی ان کا ثواب بہت زیادہ ہے، اس جملے میں امام بخاری بُین نے اس بات پراستدلال کیا ہے کہ اعمال اور اقوال دونوں تولے جا کیں گے، کیونکہ کسی چیز کا بھاری یا ہلکا ہونا تولئے ہے معلوم ہوتا ہے۔

ان کلمات کی اتنی فضیلت کیوں ہے،اور ان میں کیا خاص انوار ہیں،اس کا اصل پیة تووہاں ( یعنی جنت میں ) جا کر چلے گا ،اللہ تعالیٰ ہم سب کواینے فضل وکرم ہے جنت میں پہنچاوے، آمین ۔حضرت علامہ انورشاہ تشمیری میلید فرماتے ہیں کہ یوں تو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو جنت میں عظیم نعتوں سے سرفراز فرما عیں گے،لیکن میری نظر میں اللہ تعالیٰ کے دیدار کے بعدسب سے لذیذبات سے ہوگی کہ اللہ تبارک وتعالیٰ وہاں ہم پرحقائق اشیاء منکشف فرمائیں گے، جن باتوں کا یہاں ہمیں پیۃ نہیں چلتا، ان کی حقیقت وہاں ہمیں معلوم ہوجائے گی ، البتہ یہاں پر ہماری ناقص عقل میں جواس كى حقيقت آتى ہے، وہ يہ ہے كه ' سُبُحَانَ الله و " كے معنى ہيں كه الله تعالىٰ كى ذات بے عیب ہے،اور' ویج میں کامطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندرتمام کمالات جمع ہیں،اوروہ تمام تعریفات کے لائق ہے، جوذات تمام عیوبوں سے پاک ہو،اوراس میں سارے کمالات جمع ہوں ،تووہ ذات یقیناسب سے زیادہ محبت کے لائق ہوتی ہے۔ ہمارے شیخ حضرت عار فی قدس اللہ سر ۂ فرما یا کرتے تھے کہ اگر بیکلمہ مجھ کر پڑھا جائے تواس سے انسان کے دل میں اللہ جل شانہ کی محبت پیدا ہوتی ہے،اورجس دن يه محبت حاصل ہوگئ، انشاء الله دين پرعمل كرنا آسان ہوجائے گا، اور 'سُبْحَانَ الله

الْعَظِيْمِ "كاندربارى تعالى كى عظمت اورجلال كاذكر ہے، اور جب كى ذات كى عظمت اور جلال كاذكر ہے، اور جب كى ذات كى عظمت اور جلال كاذكر كيا جائے تواس كا خوف دل يس آتا ہے۔

خثيت طالب علم كى آخرى منزل

مجھے یا نہیں کہ میرے والد ماجد حضرت مفتی محمد فیج صاحب قدس اللّذ مرؤ نے

بچین میں مجھے ایک طمانچ کے علاوہ بھی مارا ہو، لیکن حال بیتھا کہ جب بھی ان کے کمرے کے سامنے سے گزرتے تھے تو پاؤں شخک جاتے تھے، اس وجہ سے نہیں کہ ان کی مارکا خوف ہوتا تھا، بلکہ اس وجہ سے کہ اس ذات کی محبت اور عظمت کا تقاضہ یہ ہو کہ ہمارا کوئی عمل ان کی مرضی کے خلاف ہوجائے۔ ای کانام' خثیت' ہے۔

۔ جو شخص بھی ان کلمات کو پڑھے گا،اس کے دل میں انشاء الله،الله تبارک وتعالیٰ کی خشیت پیداہوگی،اورخشیت ہی ایک طالب علم کی آخری منزل ہے۔

ارشادباری ہے:

إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِةِ الْعُلَمَاءُ لَّ (سورة فاطر، آیت نمبر ۲۸)

علماء ہی ہیں جواللہ کی خشیت دل میں رکھتے ہیں

خثیت الله رانثان علم دال آیت یخثی الله در قرآن بخوال

ال حدیث کو یہاں آخر میں ذکر کرکے امام بخاری میلید نے بیسبق بھی دیدیا کہ اسے طالب علمو! ابتم اپنے اپنے مقام پرواپس جاتورہ ہو، خثیت اللی کو بھی ساتھ لیتے ہوئے جاؤ۔ دعاہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس باب اور حدیث سے حاصل ہونے والے تمام اسباق پر عمل کرنے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_ آمین۔

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ







نطاب : شيخ الاسلام حضرت مولا نامفتی محمد تقی عثانی مظلهم

ضبط وترتيب : مولانا محم عبدالله ميمن

مقام : جامع معجد بيت المكرم كلثن اقبال كرا جي-

بنترائتا التقاليخان الله مَن صَلَّا اللَّهِ عَدَيْهُ وَقَطْ إِلَى اللَّهِ عَلَى الْمَاصَلَيْتَ عِلَى إِبْرَاهِ مِن وَجَلَى اللَّهِ الْمَاصَلَيْتَ الله مَن اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدُهُ فَعَيْدُهُ هُ اللَّهُ مِن اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى عَلَى الْهُ الْعَلَى الْعَلَى الْمُعَلِّى الْمُعْلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى اللْهُ الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْهُ عَلَى اللْمُعْلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللْعَلَى الْعَلَى ال

#### بشميراللوالترمحمن الترجيمير

## عبادت ميں اعتدال

ٱلْحَهْدُيلِهُ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّابَعُدُ؛

الْكُرِيْم، وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِيْنَ. اَمَّا بَعُدُ!

عَنْ عَائِشَةَ رَضِى اللهُ عَنْهَا آنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَخَلَ عَلَيْهَا وَعِنْدَهَا امْرَأَةٌ، قَالَ مَنْ هٰنِهِ؛ قَالَتُ هٰنِهِ فُلانَةٌ، حَنْ كُرُ مِنْ صَلَّةٍ اللهِ فُلانَةٌ، تَنْ كُرُ مِنْ صَلَّا إِلَيْهِ مَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَنُ اللهُ حَتَّى مَمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَنُ اللهُ حَتَّى مَمَا تُطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ مَا كُولُ مَنْ صَلَّا اللهِ لَا يَعْنِ اللهِ مَنْ مَا تَطِيقُونَ، فَوَاللهِ لَا يَمَلُ اللهُ حَتَّى مَمَا لَوْ اللهِ لَا يَمَلُ اللهِ مَنْ مَا لَكُ مَنْ صَلَاعِهُ مَا مَا اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ المَالِكُ اللهُ المِنْ اللهُ المُنْ اللهُ المُنْ المُنْ اللهُ المُنْ الم

تمهيد

بزرگان محترم وبرادران عزیز! گذشته کی جمعول سے ایک باب کا بیان چل رہا تھا، جس میں علامہ نووی میں اللہ وہ احادیث لائے تھے، جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ فلاں فلاں عمل بھی نیک کا موں میں داخل ہے، اور نیکی صرف چند مخصوص کا موں کے اندر منحصر نہیں، بلکہ اس کے بے شار شعبے ہیں، بے شار طریقے ہیں، البتہ ہروت کا تقاضہ الگ ہے، ہروت کا تقاضہ حدا ہے، اگر انسان وقت کے نقاضے کے مطابق عمل کرتا رہے تواس سے فلاح نصیب ہوتی ہے۔

#### عبادت میں اعتدال ہونا چاہیے

#### وہ کام کروجوطافت کےمطابق ہو

سب سے پہلے وہ حدیث لائے ہیں جوابھی میں نے آپ کے سامنے پڑھی،
اس میں حضرت عائشہ صدیقہ نظاف فرماتی ہیں کہ میں ایک مرتبہ گھر میں بیٹی ہوئی تھی،
اور میرے پاس ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نبی کریم مان اللہ ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نبی کریم مان اللہ ایک خاتون ملنے کے لئے آئی ہوئی تھیں، نبی کریم مان اللہ این لائے ،اور مجھ سے پوچھا کہ بیخاتون کون ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ! بیفلال خاتون ہیں، اس کا بینام ہے، اور بیوہ خاتون ہیں جن کی نماز کہت پڑھتی ہیں، جب بہت مشہور ہے، یعنی لوگوں میں بیشرت ہے کہ بیخاتون نماز بہت پڑھتی ہیں، جب نبی کریم مان اللہ ایک بیٹ تو آپ نے بیٹ اتو آپ نے فرمایا:

مَهُ، عَلَيْكُمْ مِمَا تُطِيْقُونَ

فر ما یا کہ چھوڑ وبھی، وہ کام کر وجوتمہاری طاقت کےمطابق ہو، چونکہ پیخاتون

بہت نمازیں پڑھی تھیں، یہاں تک کہ لوگوں میں پیشہرت ہوگئی کہ بیاتی نمازیں پڑھی ہیں، اور صبح سے شام تک نماز پڑھنے میں گئی رہتی ہیں، سرکار دوعالم ملی شیاری ہے نیادہ انسان کے مزاح و مذاق سے کون باخبر ہوگا، اس لئے آپ کواندازہ ہوگیا کہ بیناتون نماز کی فضیلت من کر جوش میں آگئ ہیں، اور لمبی لمبی نمازیں شروع کردی ہیں، اور جب تک بیجوش باتی ہے، اس وقت تک نمازیں پڑھتی جا کیں گی، لیکن ایے آدی کے اندر جبتی تیزی سے کام کرنے کا جوش پیدا ہوتا ہے، بعض اوقات اس کام کو چھوڑنے کا جوش اس سے زیادہ تیزی سے آتا ہے، وہ کام کرتے کرتے اچا تک دل آکتا جاتا ہے، وہ کام کرتے کرتے اچا تک دل آکتا جاتا ہے، وہ کام کرنے کی طاقت ہو۔ دیکھا، اس کے فرمایا کہ اتناکام کرو، جبتناکام کرنے کی طاقت ہو۔

#### شهرت کی غرض سے عبادت بے کا رہے

اس نیت سے وہ عمل کررہاہے، تواس کی ساری محنت اکارت، اس کی ایک دمڑی قیمت نہیں، اس کا ایک حبوفا کرہ نہیں۔

#### اخلاص رخصت ہو گیا

در حقیقت اس راستے سے شیطان انسان کی راہ مارتا ہے، جب بزرگوں کے قصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ اپنیکٹل کیا قصے سنتے ہیں کہ فلال بزرگ اتی نمازیں پڑھا کرتے تھے، فلال بزرگ یہ نیکٹل شروع کرتے تھے، اب یہ ن کردل میں یہ شوق پیدا ہوجا تا ہے کہ ہم بھی یہ نیکٹل شروع کردیں تو ہمارے بارے میں بھی کہنے والے کہا کریں گے کہ وہ صاحب ایسے تھے جو اس طرح عمل کیا کرتے تھے۔ جب ذہن میں یہ تصوراً گیا کہ کہنے والے کہا کریں گے، تواب اخلاص ختم ہوگیا، وہ عمل اللہ کے لئے نہ رہا، وہ عمل تو مخلوق کی تعریف حاصل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اورایک مؤمن کا یہ کرنے کے لئے ہوگیا۔ اورایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے کے لئے ہوگیا۔ اورایک مؤمن کا یہ کا مہیں کہ وہ شہرت کی خاطر کوئی عمل کرنے ۔

#### دورکعت نفل ہزاررکعت سے بہتر ہیں

اگرآ دمی دورکعت نقل پڑھے،لیکن خالص اللہ کے لئے پڑھے، اخلاص کے ساتھ پڑھے،اخلاص کے ساتھ پڑھے،اس کا جو وزن ہے، اس کا جو اجر ہے، وہ اتنا زیادہ ہے کہ اگراس کے مقابلے میں ہزار رکعت اس نیت سے پڑھے کہ میرے تذکرے میں سے بات کھی جائے کہ بیشخص ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا، یا جب لوگ میرا تذکرہ کریں تو ہے بات کہیں کہ بیشخص ہزار رکعت پڑھا کرتا تھا،اس ہزار رکعت کی اللہ تعالیٰ کے ہاں کوئی قیمت نہیں۔

بندیدهمل میں مداومت والاعمل ہے

دوسری بات بیہ کہ آپ نے جوش میں آکر ایک عمل شروع تو کردیا، لیکن شروع کردیا، لیکن شروع کردیا، لیکن شروع کرنے کے بعد نتیجہ بید لکلا کہ ایسا آدمی جو جوش اور جذبات میں آکر کام شروع کرتا ہے، وہ بہت جلداس کام کوچھوڑ بھی دیتا ہے، آج ایک ہزار رکعت پڑھ لی، اور کل کو غائب ہو گئے۔ ایسے گنڈے دار عمل سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ ایک حدیث شریف میں حضورا قدس میں فیلیے بچے فرمایا:

خَيْرُ الْعَمَلِ مَادِيْمَ عَلَيْهِ وَإِنْ قَلَّ

(ترمذى شريف، كتاب الادب، باب، رقم الحديث ٢٨٥١)

ہجرین عمل وہ ہے جس کی انسان پابندی کرے، چاہے وہ عمل تھوڑا سا ہو۔ تھوڑا عمل کرے، لیکن پابندی کے ساتھ کرے، وہ عمل اللہ تعالیٰ کے ہاں زیادہ مقبول ہے، زیادہ فائدہ مندہے، چنانچہ یہاں جوحدیث آئی ہے، اس میں آپ نے بہی فرمایا کہ:

و کان آختُ اللّه یُنوالیّه ما داو مَرصَاحِبُهٔ عَلَیْهِ کددین کے اعمال میں سب سے زیادہ پندیدہ حضورا قدس ما اللہ کو وہمل تفاجس پرانسان مداومت کرے، اور پابندی کرے، چاہے وہمُل تھوڑ اسا ہو۔

کس کاعمل زیادہ اچھاہے؟

حضرت على والشيئة فرمات بين كه:

قَلِيُلُّ تَكُوُمُ عَلَيْهِ أَرْجَى مِنْ كَثِيْرٍ مَمْنُلُولٍ (شرنهج البلاغة, جزء ١٩، ص ١٦٩)

تھوڑا عمل ہو، کیکن اس کو پابندی ہے کرو، اللہ تعالیٰ کے ہاں اس عمل سے اجرو

تواب کی زیادہ امید ہے، بنسبت اس ممل کے کہ جو گنڈے دار ہو کہ بھی کیا، اور بھی چوڑا، اس لئے نوافل اور ذکرواذ کارے معمولات ہمیشہ اتنے مقرر کرنے چاہئیں جس کوانسان آسانی سے نبھا سکے۔ زیادہ مقرر نہ کرے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے فرما ما :

خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيْوِةَ لِيَبْلُوَ كُمْ آيُّكُمْ آحْسَنُ عَمَلًا (سورةالملك، : آيتنمبر ٢)

کراللہ تعالی نے موت وحیات اس لئے پیدا کی تا کہ تہمیں آزما نمیں کہتم میں سے کس کا ممل زیادہ اچھا ہے، اللہ تعالی نے بینیں فرمایا کہ کس کا عمل زیادہ ہے؟ بلکہ بیفرمایا کہ کس کا عمل اچھا ہے۔ البندا عمل چاہے تھوڑا ہو، لیکن اچھا ہو، لبندا زیادہ عمل کرنے کی فکرنہ کرو۔ حضورا قدس مان ٹھیلیج کی بہت تعلیم ہے۔

کسی رہنما کی رہنمائی میں عمل کرے

ای وجہ ہے کہا جاتا ہے کہ مل کرنے میں کسی رہنما کی رہنمائی حاصل کرو،
کیونکہ وہ جانتا ہے کہ تمہارے لئے کتنا ممل مناسب ہے؟ اگرتم اپنی طرف ہے تجویز
کرو گے تو تھوکر کھا ؤ گے، مثلاً جوش میں بہت زیادہ ممل مقرر کرلیا، کیکن چندروز کے بعد
چیوڑ دیا۔اورا گر کسی رہنما کی رہنمائی میں کرو گے تو اس پر مداومت بھی ہوگی، پابندی
بھی ہوگی، اوراس میں برکت بھی ہوگی انشاء اللہ ۔اللہ تعالی اپنے فضل و کرم ہے اپنی رحمت ہے ہم سب کواس پر ممل کرنے کی تو فیق عطافر مائے۔ آمین

وَاخِرُ دَعُواتَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ





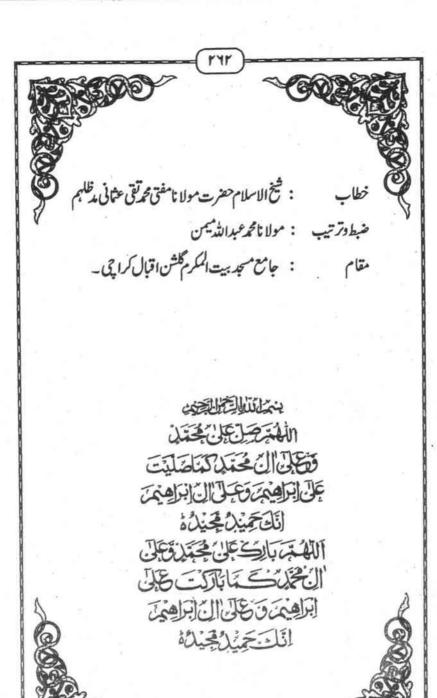

#### بشسير اللهالق محمني الترجيسير

## نيكيول والےاعمال

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ قَالَ: اَرَادَ بَنُوْ سَلِمَةً اَنْ يَّنْتَقِلُوْا قُرُبَ الْمَسْجِدِ، فَبَلَغَ ذٰلِكَ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَقَالَ لَهُمْ : إِنَّهُ قَلَ بَلَغَيْ اَنَّكُمْ تُرِيْدُ وُنَ اَنْ تَنْتَقِلُوا قُرْبَ الْمَسْجِدِ؛ فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: الْمَسْجِدِ؛ فَقَالُوا: نَعَمْ يَارَسُولَ اللهِ فَقَلُ ارَدُنَا ذٰلِكَ، فَقَالَ: بَنِي سَلِمَةَ دِيَارَكُمْ تُكُتَبُ آثَارُكُمْ، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ رياض الضلعين، باب في بيان كثرة طرق الخير، وقم الحديث ١٣٦) (محيح مسلم، كتاب المساجدو مواضع الصلاة ، باب فضل كثرة الخطاالي المساجد، رقم الحديث ١٣٥)

## تم اپنے گھر ہی میں رہو

حضرت جابر المن تقا، جود بنوسلم، کہلاتا تھا، ان کے گھر مجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھے،
ایک خاندان تھا، جود بنوسلم، کہلاتا تھا، ان کے گھر مجد نبوی سے کافی فاصلے پر تھے،
جس کی وجہ سے معجد نبوی تک آنے جانے میں کافی محنت اور مشقت ہوتی تھی، اس
لئے زیادہ فاصلہ طے کرنا پڑتا تھا۔ آنحضرت مان شالیا کے کویداطلاع ملی کہ بنوسلمہ کے لوگ سے چاہ در جابیں کہ وہ اس جگہ کوچھوڑ کر معجد نبوی کے قریب منتقل ہوجا کیں، آنحضرت سے چاہ در جابیں کہ وہ اس جگہ کوچھوڑ کر معجد نبوی کے قریب منتقل ہوجا کیں، آنحضرت

#### بَنُوْسَلِمَة، دِيَارَكُمْ تُكْتَبُ آثَارُكُمْ

اے بوسلہ بتم اپنی گھروں میں رہو، جہاں تم اس وقت رہے ہو، اس لئے کہ تم جوا پنے گھروں سے چل کرآتے ہو، تہماراایک ایک قدم وہاں لکھا جارہا ہے، ان کی گنتی ہورہی ہے کہ کتنے قدم چل کر بیاوگ مجد کی طرف آرہے ہیں، پھر ہر برقدم پر کانی معاف ہورہے ہیں، ہر ہر قدم پر رایک نیکی کھی جارہی ہے اور ہر ہر قدم پر گناہ معاف ہورہے ہیں، ہر ہر قدم پر درجات بلند ہورہے ہیں، اس لئے مجدسے گھروں کے دور ہونے سے گھراؤنہیں، بلکہ اپنی جگہ پر رہو، اور آنے جانے میں جو مشقت ہورہی ہے، اس سے کہیں زیادہ اجر وثوا بہیں عاصل ہورہا ہے، چنانچیان صحابہ کرام نے جب حضورا قدس می خوا کی ہو ارشاد سنا تو منتقل ہونے کا ارادہ ختم کردیا، اور اپنے گھروں ہی میں رہے، اور وہاں سے ارشاد سنا تو منتقل ہونے کا ارادہ ختم کردیا، اور اپنے گھروں ہی میں رہے، اور وہاں سے آتے جاتے رہے۔

#### آج کے دور میں مسجد کی قربت بہتر ہے

یہ لوگ عزیمت والے اور حوصلے والے تھے، اور آنحضرت سان اللہ ہمی ہے جانتے تھے کہ جب ان سے میرکہا جائے گا کہ تمہارے نشان قدم لکھے جارہے ہیں تو یہ آنے جانے کی مشقت ان کے لئے پانی ہوجائے گی، اور ان کوآنے جانے میں کوئی دشواری محسوس نہیں ہوگ ۔ ایسانہیں ہوگا کہ آنے جانے کی مشقت کی وجہ سے ہیلوگ آنا جانا ہی چھوڑ دیں گے، اس وجہ سے آشخصرت سان اللہ اللہ نے ان کو یہ پیغام دیا، اس لئے کہ ہرایک شخص کو اس کے ظرف کے مطابق نسخہ بتایا جاتا ہے، آشخصرت سان اللہ اللہ جاتا ہے، اور ہونے کی وجہ سے بھی مجد کی جماعت نہیں چھوڑیں گے، اور ہونے کی وجہ سے بھی مجد کی جماعت نہیں چھوڑیں گے، اور ہونے کی ، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی ، اور بیہ شقت ان کے لئے آسان ہوجائے گی ، اس لئے آپ نے ان کو قریب آنے سے منع فرمادیا، ہم جیسا شخص جو بہ ہمت اور بے حوصلہ ہووہ تو مسجد سے دور ہونے کی وجہ سے جماعت ہی چھوڑ بیٹے ، لہٰذا بھات چھوٹے کا اندیشہ ہوتوا ہے آدی کے لئے بہتر ہے کہ وہ مسجد سے قریب رہے، اگر دور رہے گاتو جماعت ہی فوت ہوجائے گی ، لیکن جس شخص کو اللہ تعالی نے ہمت اور وصلہ دیا ہو، اس کے لئے بیس ہم ہے کہ وہ دور ہی رہے۔

## ہمت والے کومسجد کے قریب رہنے کی ضرورت نہیں

ایک اور صحانی کا حدیث شریف میں واقعد آتا ہے کہ:

عَنُ آبِ الْمُنْذِرِ أَيَّ بُنِ كَعُبٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، فَالَ: كَانَ رَجُلًا لَا اَعْلَمُ رَجُلًا آ بُعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا رَجُلًا لَا اَعْلَمُ رَجُلًا آ بُعَدَ مِنَ الْمَسْجِدِ مِنْهُ، وَكَانَ لَا ثُخُطِئُهُ صَلَاةٌ، قَالَ: فَقِيلً لَهُ: آوْفَقُلْتُ لَهُ: لَوِ اشْتَرَيْتَ حَارًا تَرُكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمُضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُّ فِي حَارًا تَرُكَبُهُ فِي الظُّلُمَاءِ وَفِي الرَّمُضَاءِ، فَقَالَ مَا يَسُرُّ فِي آنَ مَنْزِلِي إلى جَنْبِ الْمَسْجِدِ، إنِّي أُدِينُ أَنْ يَكُتُبِ لِي

مَّشَائَ إِلَى الْمَسْجِدِ، وَرُجُوعِ إِذَا رَجَعْتُ إِلَى اَهْلِى، فَقَالَ:رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، قَدُ جَمَّعَ اللهُ ذٰلِكَ كُلَّهُ.

(رياض الصالحين, باب بيان كثرة طرق الخير, حديث نمبر ١٣٧) (مسلم شريف, كتاب المساجدو مو اضع الصلاة, باب فضل كثرة الخطاالي المساجد, حديث نمبر ٢٦٣)

حضرت ابی بن کعب ڈاٹٹی فرماتے ہیں کہ ایک صاحب تھے کہ ان کا گھرمجد سے دوسر بےلوگوں کے مقابلے میں سب سے زیادہ دور تھا،میرے علم کے مطابق ان کے گھرے زیادہ دور کسی اور کا گھرنہیں تھا،اور کبھی وہ کسی نماز میں پیچیے نہیں رہتے تھے، ان صاحب کے نے کہا، یا میں نے بی ان سے کہا، اگرآ بایک گدھا خریدلیں، تا كهآپ رات كى تار كى ميں اور دن كى گرى ميں اس پرسوار موكر مجد آجايا كريں، ان صاحب نے کہا کہ مجھے توبہ بات بھی پندنہیں کہ میرا گھر محبد کے پاس ہو، میں توبہ چاہتا ہوں کہ مجدآنے تک میرے جتنے قدم ہیں ، اور پھر مجدے واپس گھر جانے تک میرے جتنے قدم ہیں، وہ سب لکھے جائیں،حضور اقدس مالیٹیلی آئے جب بیرسنا توآپ نے فرمایا کہ اس مخص کے لئے اللہ تعالیٰ نے بیرسب اجروثواب جمع فرمادیا ہے۔وہ صاحب فرماتے ہیں کہ جب میں نے بدبات حضور اقدس مالی الی ہے تن کہ میراایک ایک قدم الله تعالیٰ کے ہاں لکھا جارہا ہے، اور الله تعالیٰ کے ہاں ایک ایک قدم پرایک ایک نیکی کھی جارہی ہے، توبہ بات سننے کے بعد مجھے مجد کے قریب رہنا پیندنہیں، میں دوررہ کرانشاءاللہ محبر میں پہنچوں گا،اور میرے نامہ اعمال میں اضافہ ہوگا۔

#### دورر ہے والانیکیوں میں اضافہ کررہاہے

یہ جابہ کرام تھے، جو بلند حوصلے والے، بلند ہمت والے تھے، ہمیں اپنے آپ کوان پر قیاس نہیں کرنا چاہے، اللہ بچائے، اگر ہم ممجد سے دور ہوں کے، تو ہماری جماعت ہی چھوٹ جائے گی۔ اس میں اتباع کرنے کی جو چیز ہے، وہ ہے ان کا نیک عاصل کرنے کا جذبہ، جس طرح بھی حاصل ہو، اور جو فضیلت اللہ اور اللہ کے رسول مانی ، وہ حاصل ہو جائے، بیجذبہ ہمیں اپنے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے، لہذا اگر کوئی شخص مجد کے قریب رہتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اگر کوئی شخص مجد سے دور رہتا ہے، اور اس کوآنے جانے میں مشقت ہوتی ہے، تو وہ شخص اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو چے کہ ایک آیک قدم پر اللہ تعالیٰ کے ہاں میر سے اس حدیث کو یا در کھے، اور بیسو چے کہ ایک آیک قدم پر اللہ تعالیٰ کے ہاں میر سے التے نیکیاں کبھی جارہی ہیں، اور میر سے نامہ کا کمال میں اضافہ ہور ہا ہے، اس تصور سے انشاء اللہ اس کی مشقت میں کی ہوجائے گی۔

#### پودااوردرخت لگانے پراجروثواب

عَنْ جَابِرٍ رَضِى اللهُ عَنْهُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ وَاللَّهِ عَنْهُ مَامِنُ مُّسُلِمٍ يَّغُرِسُ غَرُسًا إِلَّا كَانَ مَا أُكِلَ مِنْهُ صَدَقَةٌ ، وَمَاسُرِقَ مِنْهُ لَهُ صَدَقَةٌ ، وَلَا يَرُزَوْ وُلَهُ اَحَدُ الَّا كَانَ لَهُ صَدَقَةً .

(رياض الصالحين, باببيان كثرة طرق الخير, رقم الحديث: ١٣٥)

(صحيح مسلم، كتاب المساقات، باب فضل الغرس والذرع، رقم الحديث: ١٥٥٢)

سے باب ای بات کے بیان میں چل رہا ہے کہ نیکی کے اعمال کی ایک چیز میں مخصر نہیں ، نماز میں ، روز ہے میں ، وضو میں ، عبادات میں مخصر نہیں ، بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نیکیوں کے ہے شار راستے اللہ تعالیٰ نے کھولے ہیں ، اور جنت حاصل کرنے کے ہے شار راستے کھولے ہیں ، اور جنت حاصل کرنے کے بے شار راستے کھولے ہیں۔ چنانچہ اس حدیث میں حضرت جابر رفا شوائے ہے مروی ہے کہ حضورا قدس مان شوائی ہے نے فرما یا اگر کوئی مسلمان ایک پودالگا تا ہے تو جب تک وہ پودالگا رہے گا ، اور اس پودے سے جتنے انسان جتنے جانورکوئی چیز کھا کیں گے ، ہر مرتبہ اس پودے لگا نے والے کے اعمال میں ایک صدقہ لکھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں اس پودے لگا نے والے کے اعمال میں ایک صدقہ لکھا جائے گا۔ بعض روایتوں میں بیٹھی اضافہ ہے کہ اگر کسی نے درخت لگا یا ، اور کسی انسان یا جانور نے اس سے سامیہ حاصل کرلیا ، تو سامیہ حیز کھا تھی کی میں میں جب حیز کی سامیہ کی میں کے دور خدت کی ایک کرلیا کی جامی کی کے دور خدت کی اس کی کرلیا کرلیا کی کرلیا کرلیا کی کرلیا کی کرلیا کی کرلیا کرلیا کی کرلیا کرلیا کرلیا کرلیا کی کرلیا کی کرلیا کرلی

#### چوری ہونے پرصدقہ کا ثواب

تجمى مل جائے گا۔

آگے فرمایا کہ اگر اس درخت ہے کوئی شخص چوری کرکے کوئی پھل لے گیا،
اس پر بھی اس شخص کوصد قد کا تواب ملے گا۔ ویسے بھی اگر کی شخص کا کوئی مال چوری
ہوجائے تو اس پر اس شخص کو بہت بڑا اجر و تو اب ملتا ہے، اس لئے کہ اس کی وجہ سے
اس کو مصیبت پنچی اور صدمہ پہنچا۔ حضرت تھا نوی پُر اللہ نے ایک بزرگ کا قصہ لکھا ہے
کہ جب ان کے ہاں ہے کوئی مال چوری ہوجا تا تو وہ کہتے کہ یا اللہ! میں نے یہ مال
چور کے لئے حلال کردیا، وہ فرماتے تھے کہ مال تو چوری ہوتی گیا، اور اس کی وجہ سے
جو تکلیف ہوئی، اس پر تو اب ملا، اب جب حلال کردوں گاتو اس پر جمعے صدقہ کا تو اب

#### حضرت ميال جي نورمحمه مينية كاوا قعه

حضرت میال جی نورمحمه صاحب جھنجا نوی پیشاہ کا قصہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ وہ كہيں جارے تھے، اوران كے ہاتھ ميں پييوں كى تھيلى تھى، راستے ميں كوئى چورآ كيا، اوراس نے آپ ہے وہ تھیلی چھینی اور بھاگ گیا۔انہوں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا کہ کس نے وہ تھیلی چینی ہے، اور حسب معمول میرکیا کہ اللہ سے دعا کی کہ یا اللہ! میخص جو مجھے تھیلی چھین کے لے گیاہے، بیرمال اس کے مقدر میں تھا، میں بیرمال اس کے لئے حلال کرتا ہوں۔اورآپ گھرتشریف لےآئے۔اللہ تعالی نے جب بیددیکھا کہ ال مخص نے میرے ایک بندے کا مال چرالیا ہے، تو اس چور پرعذاب آگیا، اب وہ چوراپے گھر جانا چاہتا ہے، گراس کوراستہ بی نہیں ملتا، ایک گلی سے دوسری گلی، دوسری گلی ہے تیسری گلی گھوم رہا ہے، اور وہیں گھوم رہا ہے، باہر تکلنے کاراستہ ہی نہیں ماتا، اب یہ چور بہت پریشان ہوا، یہاں تک کہ شام ہوگئ ، آخر میں اس کوخیال آیا کہ جس سے یہ پیسے چھنے ہیں ، یہ کوئی اللہ والامعلوم ہوتا ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے میرا راسته بند كرديا ب، لبذا مجھان سے معافی مانگنی چاہيے، اور ان كوبير مال واپس كردينا حاہي

### چوراورمیاں جی میں بحث

چنانچہ یہ چور حفرت میال جی صاحب کے گھر کے دروازے پر پہنچا، اور دستک دی، اندر سے حضرت نے پوچھا کہ کون ہے؟ چورن نے کہا کہ ایک ضروری کام

ہے، باہرا ہے، انہوں نے پوچھا کہ کیا ضروری کام ہے؟ چور نے کہا کہ آپ کے پیسیوں کی تھیلی میرے پاس ہے، وہ آپ لے لیجئے، میاں صاحب نے جواب دیا کہ میری تو کوئی تھیلی نہیں ہے، چور نے کہا کہ جھے ہہت بڑی غلطی ہوگئی، خدا کے لئے معاف کردیں، میں نے آپ سے بیٹھیلی چھین کی تھی، حضرت نے فرمایا کہ وہ تھیلی اب معاف کردین، میں نے آپ سے بیٹھیلی تھین تھی، میں نے اُسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قد میری نہیں رہی، جس وقت تم نے جھسے چھینی تھی، میں نے اُسی وقت وہ تھیلی تم کوصد قد کردی تھی، جب میری ملکیت نہیں رہی تو اب میں اسکو والی کیے لوں ۔ چور نے کہا کہ خدا کے لئے آپ جھے سے تھیلی والیس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جتلا کہ خدا کے لئے آپ جھے سے تھیلی والیس لے لیس، اس لئے کہ میں عذاب میں جتلا ہوں، اور جھے داستہ نہیں مل رہا۔ اب وہ چوراصراد کر رہا ہے کہ تھیلی والیس لے لیجئ، محلے اور بیہ لینے سے انکار کر رہے ہیں، جب زیادہ بحث ہوئی تو محلے والے جمع ہو گئے، محلے والوں نے پوچھا کہ کیا قصہ ہے؟

#### مجھراستہیں ال رہاہے

چور نے کہا کہ میں یہ تھیلی ان کو واپس دینا چاہتا ہوں، یہ واپس لینا نہیں چاہتے، محلے والوں نے پوچھا کہ یہ تھیلی کسی تھی؟ چور نے کہا کہ یہا نہی کی تھی، محلے والوں نے کہا کہ جب یہ واپس نہیں لے دہ ہیں اب تو لے کر چلا جا، چور نے کہا کہ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ میں کیسے لے کر جاؤں؟ مجھے تو نگلنے کا راستہ ہی نہیں مل رہا ہے، لوگوں نے ان بزرگ سے کہا کہ حضرت! جب آپ نے یہ تھیلی اس کو دیدی ہے تو اب اسکے لئے دعا کر دیجئے کہا کہ حضرت! جب آپ نے یہ خیانچے جب انہوں نے دعا کی تو اسکے بعد اسکوراستہ ملا۔ بہر حال ؛ اللہ تعالی اسے نیک بندوں کیلئے ایسے معاملات بھی کرتے ہیں۔

الله کی رحمت بہانے دھونڈ تی ہے بہرحال؛ یہ بیال چل رہاتھا کہ اگر کو ڈ

بہر حال؛ یہ بیال چل رہا تھا کہ اگر کوئی شخص درخت لگائے، اور اس درخت
کے چل ہے کوئی چوری کر لے تو اس پر بھی ما لک کوصد قے کا تو اب ماتا ہے۔ نیزیہ بھی
مایا کہ اگر کسی نے درخت لگایا، اور پھل آنے سے پہلے وہ درخت کسی آفت ساوی کی
جہسے گرگیا، اور اس درخت سے کسی انسان یا جانور نے کھایا بھی نہیں، اس پر بھی اس
صدقہ کا تو اب ملے گا۔ بہر حال؛ درخت لگانے کی اتن فضیلت نبی کریم مان الی پیلے
بیان فر مائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونو از نے کے
بیان فر مائی۔ اس سے معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اپنے بندوں کونو از نے کے
نے ڈھونڈ تی ہے کہ میر سے بند سے نفع اُٹھا کی گا دیا تو اب قیامت تک جتنے
نیان جتنے جانور اس درخت سے نفع اُٹھا کی گے، ان سب کا تو اب درخت لگانے

#### عمل جس میں ثواب کی نیت کی ضرورت نہیں ہ

الے کو ملے گا۔

بلکہ حضرت کیم الامت حضرت تھانوی بھٹانے اس صدیث کی شرح کرتے ایک بجیب بات بیان فرمائی، ویسے تو ہم مل کا ثواب اس وقت ماتا ہے جب آدمی عمل میں ثواب کی نیت سے پڑھو گے تو ثواب ملے عمل میں ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے ، وضو ثواب کی نیت سے کرو گے تو ثواب ملے گا۔ اِنجمااُلُو کھماُلُ بِالنِّیاتِ لیکن یا ممل جودوسروں کو نقع اور فائدہ پہنچائے، اس ممل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت یا ممل جودوسروں کو نقع اور فائدہ پہنچائے، اس ممل میں ثواب کی نیت کی بھی ضرورت کے ممل اگرائے گا اگر کسی نے درخت لگا یا، اور درخت لگاتے وقت ثواب حاصل کرنے کی

نیت نہیں تھی، تب بھی چونکہ بیٹل دوسروں کوفائدہ پہنچانے کا سبب بن گیا، اس وجہ سے
اللہ تعالیٰ اس پر بھی تو اب عطافر مائیں گے۔ بہر حال؛ ہراییا کام جس سے دوسروں کو
فائدہ پہنچے، جس سے دوسر سے لوگ نفع اُٹھائیں، وہ عمل انسان کے لئے صدقہ جارہیہ بن
جاتا ہے، اس کام کومعمولی کام نہیں سمجھنا چاہیے، اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے اپنی
رحمت سے ہم سب کوان با توں پڑل کرنے کی توفیق عطافر مائے \_\_\_\_\_ آئین

وَاخِرُ دَعُوانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلْهِ رَبِّ الْعَالَمِ يْنَ



# مِمَ المُلافِلِثُمُ











E-mail: memonip@hotmail.com